



www.besturdubooks.net

## نام کتاب شربعیت وطریقیت کا تلازم

نصنیف برگذانعصر، مامع شریعیت وطریقت شیخ الحدیث حضرت مولانا هجد نهسههامهاجر مدنی قدس سیرهٔ

ملحوظہ: - فہرست مصامین کتاب کے آخسری صفحات میں ملاحظہ فسرائیں .

## شركيت اورطر لفت



حَامِدًا وَمُصَلِّبًا وَمُسَلِمًا .

بعد حمد وصُلُوة كے اس ناكارہ كى بيدائين اار مضان ماسار هرات کے گیارہ بچے کا ندھلہ ہم ، میری والدہ کی سونٹلی نانی کے گھرمیں ہوئی ، جو امّاں مریم کے نام میں شہور تقیس۔ بڑی عابدہ زاحدہ اور فیاض خاتوں تقیس خاندان کے اکابر نراومیج پرطھ کے لینے گھرہانے سے بہلے وہاں گئے اورمہارکبادی کے بعثہ مٹھائی کا مُطالبہ کیا ، اوراً نہوںنے اپنی فباضِی سے بہت سی مٹھائی منگوائی اوّ مباركبادى نيخ والول كواك كحينيت كيموافق دى يرى جلايل اور شوروشغه يقضمنطقرن كركشك بيب اوراس زمانهي دوآبه منزلييت وطربقت كا گهواره اورمخزن تفايّه دُوآبِ ايكءُ في اصطلاح تفي جومشهورتفي اوراب بعي مشہورہے مانے اکابرے کلام بی بھی بہت جگداس کا تذکرہ آ بار اے۔ یرحصه دهملی میبرهم منطفرنگر، شهار نبور کے اضلاع بیتمل ہے اور دروآبداس و میری كهاجا مآہے كەاس كے مغرّب ميں حَمّنا اورنهرحمن اورمنرق ميں گُنگا اورنهرگنگ مشهور ومعروف درياب جواب تك معى معروف ببء بخطه شريعيت وطريفت كا مخزن دَّهُواره ، مرجع ومنبع خاص طور سے نفاحس کی ابتدا و خاندان ولی الّبی کیمونیُ اوراس کا فیضان عام امدادی جماعت کے ذریعہ موا۔ اس خطّہ کامعمولی انزیہ تفاکہ قطب الارث وحضرت كمنتكومي رحمة الترعليه كي دورمين ان كي مريدون معمولي سے ممولی اور اُن بڑھ ہم جمتی منت تھے میں نے بہت سے بالکل اُن بڑھ لوگوں کو دیمیا کہ دیجیا۔ اورطرافیت کا حال یہ نفاکہ حضرت قدس سرہ کی خانقاہ کے قریب جوعام گردھا نالامشہور ہے اُس میں کیانٹ یہ دھوبی اخیر شب میں کیرطے دھوبا کرتے تھے وہ کا اُن کی خالف کا وازوں کے اللہ اللہ کی صدائیں لیکا یا کرتے تھے۔ اس سیدکا رکوخا ندائی اللّٰہی میں سے توکسی کی زیارت کی نوبت نہیں آئی لیکن خاندان اِما دید کے اکا برق اسکاغ کی زیارت کی نوبت نہیں آئی لیکن خاندان اِما دید کے اکا برق اسکاغ کی زیار میں ہوئیں۔

سیدالطائف حفرت حاجی امدا داسته ساحب نورانشه مرقدهٔ کی زیارت کی فربت نہیں آئی، اس لئے کہ حفرت نورانشه مرقدهٔ کا وصال میری بیدائین سے تقریبًا دوسال بعد بارہ یا بیری جادی الشانی مرقدهٔ کا دوسال بعد بارہ یا بیری جادی الشانی مرقدهٔ کی زیارت کی نوبت میں نہیں آئی اس مجت الانسلام حفرت نا نوتوی نورا دشر مرقدهٔ کی زیارت کی نوبت میں نہیں آئی اس موالی کے حفرت کا وصال میری پیلائین سے تقریبًا اضارتهٔ سال پہلے جارجادی الاولی موالی میں موال اسی طرح لین جیام میری نیارت الاتقیاء مولان محد المحد المحد میں المحد المحد میں المحد المحد میں المحد میں المحد میں آئی، اس لئے کہ ان کا دصال دھلی میں نواب والی سجد میں بارتوال المائی کومیری پیدائین سے تقریبًا بین یوم بعد موال میں نے اکابر سے شناہے کے جبہ میری پیدائین کی خبر داوا جان کوموئی تو اُنہوں نے فرایا تھا کہ مادا بدل آگیا اور سمار سے میں آئے کہ لاتعد دلاتھ میں۔

میں آئے کہ لاتعد دلاتھ میں۔

البتة فخرا لمحدثين بتيخ مشائخ زمانه قبطب الارمشاد حضرت كمنظومي قدى سرهُ

کی زیارت خوب ہوئی ،اس لئے کہ حضرت کا وصال میری پیدائش سے تقریبً أشهرسال بعد آته عا دى النّانية تسليم كمّنكوه ستريف من موا يحضرت نورا منهر مرقدهٔ کی صورت بھی خوب یا دہے ،ا ورحِفرت قدس سرّهٔ جب جہارزالو خانق اه کے میدان میں تشریعیٰ فرما موتے تھے تو گر دُن میں ددنوں ہاتھ ڈال کرلیٹٹ بھی خوب با دہے حضرت قدس سے مائے کا اکھانے کی بھی کڑت ہونوبت آئی اور عیدگاہ جاتے وقت حضرت کی بالکی ہیں جس کے اُتھانے والمام تانخ عصر موستصتهے جانامھی خوب با دہے ۔ یہ دور شریعیت وطریقبت کا بہت اُوسیٰ و ور ے۔اسکے بعدمرشدی وسیدی حضرت مولانا خلیل اس مساحب نوراللہ مرقد کی خدمت میں رجیک شاس ایھ سے ذیقعدہ مصلالے تک لیسل ایک الحسمیں حضرت مرشدى اورحضرت يخ الهند مجاند ب كے علاوہ حاضرى رى كريناكاره مرينه ياك سي الوله و يقعده مصل مع كورخصت مواتها جبكه حضرت مرت ريكا وصَالَ مدينه بكِك مِين تتلوله رسبت الثّاني ملَّه بمن كلُّه كوم وكبيا حضرت ع الهند نورامتُه مرقدهٔ اعلی الله مراتبهٔ کے زمانہ کو یا باتوسہی ، اس واسطے کے حضرت کا وصال المقارّة رمع الاوّل السّلالية مين مواجو نكة حضرت كا قيام كني سَال ماليّا مِن رما ـ اس كنّ دبو بندکی حاضری ا سَارت سے بیلے اور اسارت کے بعدمختصرطور پر مہوئی مگر حضرت نورائٹدم قدہ سے احباب تلا مذہ اوراکا بر دیوبندسے کٹرت سے ملنا بموتارمار

حضرت اقدس رأس الاتقباء والاصفياد حضرت شاه عبدالرحيم صاب رائيورى كادُور بهي خوب يايا، اس من كر مضرت كا وسَال ٢٨٠ ربع العضائي المست كر مشرت كا وسَال ٢٨٠ مبرد ملت مبرد ملت مبرد ملت

تفانوی قرالته تعالی مرقدهٔ کی زیارت توبهت بی طویل عرصه کسی کرمض کا دصال سب بارهٔ رحب ساساته میں مولا ورئیس نے حفرت کے اسم کرا می سے ساتھ لقب بلحق الاصاغ بالاکابرکا اس لئے لکھا کہ حفرت کی مالاً مت نورالله مرقدهٔ کی بیت واجازت سیدالطا نفه حفرت حاجی امرا دالله صاحب سے تفی اللئے حفرت کے ساتھ مریدین اور مجازین بیک واسطه حضرت سیدالطا نفه صفرت میں میں نیوط بقت ہوئی، اور شربیت میں حضرت کی مالامت کو حضرت مولانا فعم فضل الرحن کنی مراد ہا دی سے بھی اجازت حدیث ہے، اور حضرت شاہ می مراد ہا دی سے بھی اجازت حدیث ہے، اور حضرت شاہ کی مراد ہا دی سے بھی اجازت حدیث ہے، اور حضرت شاہ کی مراد ہا دی سے بھی اجازت حدیث ہے، اور حضرت شاہ کی حضورت شاہ کی مراد ہا دی سے مراد ہا دی سے بھی اجازت و جبا کہ اور ان مرس نے کھا کہ حدیث شربیت مراد ہا دی سے بڑھا ہے ۔ فرایا ہاں میں نے کہا کہ حدیث شربیت مسئر اجازت دیج تو برکت حال ہو مشکوۃ شربین کی چند صدینیں شنکون سرما یا کہ امنی دیتا ہوں اور عمل کی تاکید فرمائی ۔ انہی ۔

بارت ریا ، یا کاره کی بهت می تمناری که حضرت کیم الامت سے اجازت حال کرد کرمند عالی حال مو ۔ اور کئی مرتبہ اس نیت سے تفا ند مجھون حاضری کی نوبت کی مگر برمر تبہ بیجیا، مانع ہوئی کہ کس مُنہ سے کہوں کہ مجھے اجازت حدیث وسے دیجے جمہے بچھ آتاجا تا نہیں ، حالانکہ مجھے سے بڑھنے والوں نے کئی نے حضرت سی اجازت حاصل کی اور اس لی اظ سے وہ شاگر دان مجھ سے عالی مند رکھتے ہیں ۔

نیز شیخ الاسلام رأس المجا دین حضرت مدنی نورانته مرقده واعلی الله مراتبه کا دوسی خوب بایا، اس کئے کہ حضرت کا وصال بارہ جادی الاولی میں مواجعی مراتبہ کا دورہی موا میرے عسن ،امام التواضع والانکسکار حضرت اقدس مولانا

او کتے ۱۵ ابائی فجٹنی بمثله مر اذا جمع ننایا جوہدا لمجامع ایہ ہیں میرے آباء واحداد ، بیں ان جیسًا تو بھی اے جریر جسب مجامع تفاخ ہم کو جمع کریں ، مین کر }

فدا یادآئے جن کو دیکھ کروہ نور کے بینانے نہوت کے یہ وارث ہیں ہی ہیں ظلّ رحمانی بی ہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عباوت پر انھیں کے اتفتار پر ناز کرتی ہے مسلمانی انھیں کی شان کو زیبا بنوت کی وراثت ہے انھیں کا کام ہے دینی مراسم کی نگھبًا نی رہیں و نیا میں اور دُنیاسے بانکل بیتحلق ہوں و بیلی اور دُنیاسے بانکل بیتحلق ہوں میں میٹھے ہوں توجلوت کامزہ آئے بانی اور آئیں اینی جلوت ہیں توساکت ہوسخندانی اور آئیں اینی جلوت ہیں توساکت ہوسخندانی

مجھےان سب اکابر کا دُور اس واسطے بتا ناپراکہ ان شموس مرایت کی پرکت

سے دو آبے کا ذرّہ ذرّہ سرّبعیت وطریقت کا مرکز رہا اوران کی بر کات سے شخص کے ذہن میں یہ تھا کہ شربعیت وطریقت ایک دومسے کے متلازم ہیں ۔ ان میں س شخیہ

> برکنے جام سند بعیت برکفے مندان عشق مرم وسنداں باختن مرم وسنداں باختن

شيركو بعار ستے نہيں ديھا ہوگا .

ما تجابل بشرىيىت مطهره حس كا ما خذقرآن پاك ہے اوراس كى تفسيرنب كريم سقامته عليه وكم كافعال واقوال اورأن كاكتب بباب فقد، ال كحفلات معيميمي سموتی چیز کشنی تو ناقابلِ التفات تصحبی بعض دینی علوم سے ناوا تف لوگوں کا ية ول حبّ كان مين ير تا تفاكر" قرآن ماك سے براه راست جومفهوم تجومين آھے وہ ال ہے، تفاسیروغیرہ کتب کی اس کیلئے ضرورت نہیں " قومیں اسے بأكل بن مجمتار بإلى المركز كراكر قرآن بكك سے براه راست اخذكر ااكت ان ہوتاتوانبیاء کی ضرورت کیار ہی ؟ قرآن پاک کعبہ شریف کے درمیان لٹکادیا جاتا اوراس سے توگ حاصل كرتے رہتے ۔ انبيّاء كى بعثت كاتوبرا اراز به تھی ہے کہ وجملی طور پرارشا وات الہیہ کی تنمیل قسکیل کرکے د کھلائیں اورام سلسلمیں امتٰرکا احسان ہے ،اسی کامشنکرے کہ بھی کوئی شبیبی تہیں آبابکہ اس سے بہت سے مرًا لل اور فروعات ایسے ذمن تشین موسے کہ ان میں تھی کوئی ا تنتباه ندموا . اس كئے كدنى كريم صلى الله والمكى وات مقدّسه شرعيت كو عملي حامئة بينان يسكه واسطح آئي تمقي اس لئے جوجیزی ننان نبوت سمے منا فی نقیں وہ خو دحضور اقدس تی اللہ علیہ و تم سے صاور کرائی گئیں میسے لیات التعرب میں حضوصتی امتر علیہ و تم کا مع جماعت صحالیٰ کے نما جسے کے لئے بیدار نہ ہوسکنا۔ جباحنورك فاكرون كم فاكرون كايه حال بكروه كمين كرسيت موجان کے بعدسے داسے دو بچے سے الی کھجلی اعمی سے کنویندنہیں آتی معیدین میں اس میں بھی اختلاف ہے کے مسبح کوسوتے رہ جانا ایک دفعہ ہوایا متعبد د دفعہ میاکدا وج صلع میں منصیل ہے ، اور میری رائے بیسے کنین دفعہوا یہاں ایک تستون کی ات بھی ہے حضور اقدس سلّی استعلیہ وہم کی

عادت شربینین تقی که لیشنے کے وقت پوجیس کر بہیں کون جگائے گا، اس قصدی بخاری صلام بھی کہ بیان کے درخواست کی کہ بارسول الڈی تھوڑی دیرآرام می بیاری مسلم میں بیسے کہ صحابہ نے درخواست کی کہ بارسول الڈی تھوڑی دیرآرام میں کے میاز میں جائے کے میان میں میں کہ کا دیشہ ہے کہ بین صبح کی نماز میں حبکا وُں گا ایا محصل بلال شانے فرما بال منسلے فرما بال منسلے فرما بال منسلے فرما بال منسلے موجا سے محصل بلال منسلے فرما بال منسلے فرما بال منسلے میں حبکا وُں گا ایا

اس قصِه بی سلوک کے دومسئلے ہیں . اوّل حضور اقدین ملی اللہ علیہ و کم کا پیر اندىيىتە كىمجھے درسے كوسى كى نماز نەفوت موجاسى والانكى عرب كاعام دستورىيى تھاكە تتروع رات میں سفرکرتے اور اخیررات میں آرام کرتے۔ اسی رات کمیں حضوراقیں صتى التُدعِليه و للم في يكون فرا ياكم مح اندسينه المكركيس كان فوت موجاء، اس سے یمعلوم ہواکہ مشارم کے قلوب پر بسااوقات آنے والے واقعات کا اکمثا موتک یا ندلیشه ظاہر ہوتاہے ۔۔۔۔ دوسرے یا کہ حضرت بلال کا یہ کہنا کہ میں جگاؤں كا" اوجز مصر ميں لكھا ہے كەمتار كے كماكہ بدوا قعير صفرت بلال يتنبيه اس بات کے کھنے پر کہ میں جگاؤں گا " جب حضورا قدی سی اللہ ملیہ و تم نے نمازے فوت مونے كا الدسينه ظا بركيا تھا توحضرت بلال كايركہناكة "مكيں جگاؤں كا"اس كا سبب بوا ـ مگراس پر ایک اشکال ئے ، وہ بیک جب لیلتہ التعریس اکتر علما ، کے نزد كمك كئ دفعه مونئ توحضرت بلال كاية فول توايك مي دفعه موابه وكا إلى توايظ مر سے کدایک واقعہ میں حضرت بلال کے اس قول کو دخل ہے اور دوسرے واقعات میں دومرے ایباب سیئے موں گے۔

متها اے لئے نماز میں بھولنے کے احکام ،سجدہ سہووغیرہ کاطریقہ بتاؤں ۔اوجزہ اللہ العمل فی التہومیں اس حدیث کی بڑی تفصیل ہے۔

اس طرح تعض صی برگرام رضی التی می سی می برطی خطائیس مرز دم و جانے کرم می بھی کوئی خلیان طبیعت میں نہیں آیا جب کہ مشائخ عظام سے ایسی خطاؤں کا صدر وربعید ترہ اور کوئی بڑے سے بڑا شیخ بھی او فی سے او فی صحابی سے برا برنہیں موسک تو ان کی معاصی کی روایات پرانٹ کے فضل سے محکے بھی اشکال نہیں ہما۔ اکابر کی جو تیوں اور احادیث کی برکت سے ان سے متعنق میشند ہی ذہن میں راکم یہ افعال ان حضرات سے علیم کی تکمیل کے لئے تکوین طور سے کرائے گئے مط

تومشق ٰ ازکرخون ِ دوعا لم میری گردن پر

ان انغاس قدسید نے ابنے آپ کوئیش کیا کہ آپ ابنی سٹریدت مطبرہ کی گیل کیے ہم اس کیلئے سنگسار مونے کو تیاری، ام اندکشار نے کو تیاری، کوشے کھلنے کو تیار اس کیلئے سنگسار مونے کو تیاری، ام اندکشار میں میرے نزد کیہ مصداق ہیں فرآن کریم کی آیت" فاولائے گئی گئی اللہ سیتنا تیھ مُرحَد سنگات "کے ، (بس میں لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آن کے گنا ہوگ نیکی سے بدل دیگا) اور میں مصداق ہیں ان احادیث مغفرت کے جن میں ہے کہ بعض نوت نصیب وں کو کہا جائے گاکہ" ہرگناہ سے بدلے میں ایک شیکی دیدو'

عضرت ابوذر رضی الله عنه نبر کریم ستی الله و کمیم سے (میخ مسلم جلولا مسلم الله ایک صدیت ابوذر رضی الله عنه نبی کریم ستی الله و کریم سلم جلولا مسلم ایک صدیت نقل کی ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن گلایا جاسے گا، دبیری ایک دمی کے مراد ہوتا ہے گا، فرد کے مراد ہوتا ہے جس کے ہر فرد کے مراد ہوتا ہے گاہ اور فرشتوں سے کہا جائے گاکہ اس کے چھوٹے گئاہ میں رسجل کی حکمہ نامس کالفظ صریح ہے) اور فرشتوں سے کہا جائے گاکہ اس کے چھوٹے جیوٹے گئاہ میں گرویں

چھوٹے جوٹے جوٹے گناہ بیش کئے جائیں گے اور بڑھے بڑھے گناہ جیالئے جائیں گے،
اس سے کما جائے گا کہ توسنے فلال دن برگناہ کیا اور فلال دن برگناہ کیا ۔اس افرار
کئے بغیر جارہ نہ ہوگا اور وہ ڈر تامیے گا کہ ابھی تو بچیوٹے بیش کئے جائے ہیں
جب بڑھے گنا ہوں کا نمبرائے گا توکیلہ گا ؟ ارشاد ہوگا کہ اس کو ہرگناہ کے براش جب بڑھ کا ہوں کا نمبرائے گا توکیلہ گا ؟ ارشاد ہوگا کہ اس کو ہرگناہ کے براش جب بڑھ کے دوہ کے گا کہ لے میرے رہ ابھی تو بہت گناہ باتی ہیں ہوا بھی تک مہیں گئے مصرت او در رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئیں نے دیمیا کہ اس وقت صفور مستی اللہ علیہ و کم نے بہتم فرمایا کہ صنور کے انگلے دانت مبارک نظر آنے لگے (متلم تریزی ، شَمَائل)

دوسری صدیب میں حضرت ابوہ رہے ہو ضی انٹر عند شینے قول ہے کہ حسور اقدر میں انٹر علیہ وَ کَلْمُ مِنْ فَرِایا کہ قیامت میں بہت سے لوگ لائے جائیں گے جواس کی تمنّا کریں گے کہ کا شہا ہے گناہ بہت زیادہ ہوتے میں اپنے نے من کا شہا ہے گناہ بہت زیادہ ہوتے میں اپنے کہ کا شہا ہے گناہ بہدت زیادہ ہوں گے جن کے گناہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے گناہ وہ کو برائی کیاں ملیں گی۔

بیاں ایک بات نہایت قابل استمام بیت کہ بیرا مج خروانہ کہلاتے ہیں کہ مرام خسروانہ میں قابلوں کو بھائنی کی سزاس بھی معاف کر دیاجا آہے۔
لیکن اس احمینان پر کوئیں توما تم خسروانہ میں جیوٹ جاؤں گافتل کی ہمتت کوئی نہیں کرتا، البنتہ کا بہ کوام ضی الله عنہ مسمول کے متعلق مجھے بقین ہے کہ افتار لینڈ صحابۂ کوئم سب ان میں واخل ہیں ، اس کے کہ ان کے معاصی کے جوقصے احادیث میں آتے ہیں وہ ان ہی مراجم خسروانہ کے ستی ہیں۔
میں آتے ہیں وہ ان ہی مراجم خسروانہ کے ستی ہیں۔
میں آتے ہیں وہ ان ہی مراجم خسروانہ کے ستی ہیں۔
میں آتے ہیں وہ حضور اقدی مقالم کے ستی ہیں۔

مل بولم ی خدمت میں ماخر ہو کرعوض کتے ہیں کہ بارسول التّد مجھے یا کردیج سهوراقد صلى الته علية كم في فرايا ومها استغفاركر، توبيكر؛ ووعقوارى دور القامي اليجيني غالب مونى ہے ، كيم آكري عص كرتے ہيں ، اور صور سكى الله ما بيو لم كالبي جواب موتاب ميار دفعه لي وافعه بيش آيا ي كرحضورا قدس سلى المتعليدة لم أن كوتوبر واستغفار كى تاكيد كرك وابس كرنيتي بس يَوكِقى ، زمین حضورا قدیم الله علیه و تم حسب قواعد شرعیة ب نگسار کرنے کا م فرماتے ہیں \_\_\_\_اس ر درصحالیّانے یوں کماکہ استخص کے گناہ پر الله تعالمے نے بردہ ڈالا مگراس نے ابنے آپ کوبیش کیاحتی کہ گئے کی طرح سحرجم كيا كيا بصوراقد بصلى التدعليه وآله وتم نے بيتن كرسكوت فرمايا اور آ كے تقورى ، پر صلے تھے کہ ایک گرھام ایٹ<sup>ا</sup> اتھا اور اُس کا پبیٹ بھُولا ہوا تھا جس کی و نبہ سے اس كى ايك "ما تكُلُّ أَبُهِ كُنُ تَعْمَى حِضورا قدسُ لَى الله تعالىٰ عليه وآلَهُ وَلَمْ نَ فَرَالِا كه فلاں فلاں كماں بي ؟ أنبوں نے كما بم حاضربي حضورا قد ص الله الله التاريخيالي علية الهوكم في فرايا" إس مردامين سي كلا و"أنهون في كماكداس سي كون كها سكنات حضوراقد م الترعليه وآله وَكَمْ فِي مِنْ إِلَهُمْ فَحِمْ اللهِ وَالْهُ وَكُمْ فِي مِنْ اللهِ وَال بھائی کی آبروریزی کی وہ اس سے زیادہ سخت سے استم سے اس ذات کی سسے قبضه بسميري جان ہوہ اِس وقت جنت كى نېرول ميں غوطرا كار اے۔ اسي طرح ايك غامد بيعورت رضى المترعنها وارضا ما كاقصته بيش آأس وه معى آكر درخواست كرتى مي مارسول التيرمطيع باك كرديجي حضور اقد س التاريخ علبهؤ تم أن كويمي مي فرماكروا بس كرفييته بين كه جا توبه استغفاركر ـ وه عرض كرتى بي بارسول الله المرايع عصوات وايس كرنا عاسة بين صراح حضرت ماعر بي

وابس كيا تفاءميس خداكي فتنم زناسه حامله بوب حضورا قدير صتى الته عليه ولم مفرایکه اتنے بحتر بیدانه بوجائے اتنے تھے رحم نہیں کیاجا سکتا جب وہ بجت جنتی ہیں تو بھروہ حاضر ہوتی ہیں کہ یارسول اسٹرمیں نے بچئے جن دیا مجھے یاک کردیجئے۔ حضورا قدي من الله عليه وكم فرمات بي كراس كودوده حفوط في زمان كك دوره يلا. وه روره حُجَر الفي كي بعد بحيّه كو گور ميں لاتي ہيں بحيّہ كے ہا تھ ميں رفيق كالمنحطاب ،عرض كرتى مين كه يارسول أيشربه روقي كهاف لتكاراس برحضوراقدس صلى التُرعِلبِو للمحسبِ قواعد مترعية سنگسارى كاتفكم فيتے بي ميے حضرت خالدٌ بھی سنگسارگرنے والوں میں تھے ، اُس کوسنگسارکرتے بیوئے اُس کے خون كالكبقطره أطكرحفرنت فالدينك دخسادبريط كميا حفرت فالدشي أمسس كو كونى سخت بات كهى مصورا قد ت التدني التدني المرتبي الموسل المرتبي الموسل المالي المالية المرابي المالية المرابي المالية المرابي المالية المرابي المالية المرابية المرا ا بیئامت کہہ،اس نے ایسی توبرک ہے کہ اگر تھنیگی کاا فسرجی ایسی توبر کرنبیت ہو مس کو کافی ہوتی ( جنگی کے افسر سے مراد اس محکمہ کے لوگ ہیں کہ وہ ظئا لم معقے ہیں اور بہت طلم کرتے ہیں ) اسی شم کے ایک اور قصِّیہ میں حضرت عمرُ طُ نے فرمایایورک اللہ مم اس برجازہ کی نمازیوسیس حالانکہ اس نے زناکیا ہے حضوراقدس في التُدتِعالي عليهُ آلهُ وسَلَّم نَع فرما ياكه اليسي توبه كي ينه كراكر مدينه کے سنتر آ دمیوں بیقسیم کردی جائے نوسب کو کا نی ہوجائے اس سے بڑھکراور کیا ہوسکتاہے کہ اس نے اپنی جان کی قربانی کر دی۔

ا حادیث کی کتاب الحدود میں متعدّد روایات ان قصوں کی وار دمونیُ میں ،ہم میں سے برطب سے برط ابھی کوئی ایسَاہے جو گناہ پراتناہے حَبین موجائے حتنایہ صفرات محقے کتھے۔ حضرت عبدالله بن سعود رضی الله عنه کا ارشاده که جب مؤمن کوئی گناه کرتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے جبیا کوئی شخص پہا رہے نیے بیٹھا ہوا دراس کو فرر ما ہوکہ یہ بیبار محصر کر مائے گا۔ اور جب فاجر کوئی گناہ کرتا ہے قوالیا آسان محسوس کرتا ہے جبیبا کر منجھی ناک بر مبٹھ گئی اور آس کو ہاتھ سے اوا دیا (مشکرة الله معسوس کرتا ہے جبیبا کر منجھی ناک بر مبٹھ گئی اور آس کو ہاتھ سے اوا دیا (مشکرة الله معسوس کرتا ہے جبیبا کر منجھی ناک بر مبٹھ گئی اور آس کو ہاتھ سے اوا دیا (مشکرة الله معلوں کا ایت بخاری کا

التٰرجلَّ من الم النيب بي ، وه ستے گنا بول کوهی جانتے بيں اور کن ہوں کوهی جانتے بيں اور کن ہوں کے جدائن کے حالات کو کھی ۔ اسی لئے صحائب کرام صنی التحنہم کے بالے میں با دجود معاصی کے کھی اپنی رضاء اور خوشنو دی کے پروانے جگہ جگہ ارست و

فرماتےہیں :۔

وَاللّهَ الِفَوْنَ الْاَقَ لُوْنَ مِنَ الْمُهَا يَجِرِيْنَ وَالْاَنْصَالِهِ وَاللّهَ عَنْهُمُ وَرَضُوْا وَاللّهِ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاعَدُوا اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدُ لَا اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدُ لَا اللّهُ عَنْهُمُ وَاعْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

{سَيَان القرآن}

بیان القرآن کے حاشیہ پر درمنتور سے وَالَّذِیْنَ النَّبَعَوُ هُمُو بِإِحْسَانِ مِن كَلَّا مِن النَّرِ النَّهُ عُوُهُمُ وَالَّذِیْنَ النَّبَعُوُهُمُ وَبِإِحْسَانِ مِن كَامُ كَانُ النَّبَعُوُهُمُ وَبِإِحْسَانٍ مِن كَامُ

مسلمان قیامت تک کے آگئے جواصان کے ساتھ ان حضرات کے تقیع ہوں
اس دئے صحائہ کوائم یامشائے عظام کی سی معصیت پراُن کی شان میں گئتائی
کرنا لینے کو محروم کرنا ہے کہ انٹر تعالی توان سے راضی اور تم ناراض ۔ قرآن پاک کی متعترد آیا ہے میں صحائہ کرام ضی انٹر عنہم کی مغفرت، رضوان وغیرہ کے مبشرات ہیں اور یہ معاصی علام الغیوب کے علم میں بھی ہیں، نمیکن چوں کہ اس کے علم میں بھی ہے کہ ان معاصی کے باد جودان کی مغفرت، دخول فی الحقة وغیرہ کے وعدے ہیں تواہی حالت میں صحائہ کرائم کی کسی معصیت براًن کی شا میں گتا تی نام کرنا اس سے زیادہ حاقت ہے ۔ اوران حضرات کی لفر شوں کو آٹ بناکر خودکوئ گناہ کرنا اس سے زیادہ حاقت ہے ۔ اس کے کہ ان کو آٹ بناکر کسی صحائم کی معانی تو آیات قطعی ہے تابت ہوگئ ، نگر ہما ہے لئان کو آٹ بناکر کسی صحائم کی معانی تو آیات قطعی ارشاد ہیں۔ والنا ہے صحائم کرنا م ضی انٹر عنہم کے تعسیل قائم کرنا طبحی ارشاد ہے :۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُّ الْإِيْمَانَ وَذَيَّنَهُ فِي قُلُوْمِكُمُ وَلَكِنَّ اللَّهُ فَلُوْمِكُمُ وَكُثَرَةَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُونَ وَالْعِصْيَانَ ، أُولَائِكَ فَرُكُمُ وَالْعُصْيَانَ ، أُولَائِكَ هُمُ الرَّا الشِّدُ وْنَ ، فَضَلَّا رِيْنَ اللهِ وَنِعْمَة ، وَاللهُ عَلِيْمُ اللهِ وَنِعْمَة ، وَاللهُ عَلِيْمُ

## حَكِيْمُ

میکن امترتعانی نے کم تو ایمان کی مجتت دی اوراس کو متماسے داوں میں مرغور کے دورا میں مرغور کے دورا میں مرغور کے دوران کے معال اور کی اور اس کے خصل اورانعام سے داوراست پر ہیں۔ انٹرتعالی حاسنے ولیے اور حکم کسنت کے فصل اورانعام سے داوراست پر ہیں۔ انٹرتعالی حاسنے ولیے اور حکم کسنت والے اور حکم کسنت کے فصل اورانعام سے داوراست پر ہیں۔ ﴿ بیان انقران ﴾

نیز بیان القرآن میں فسوق کی تفسیرگناہ کبیرہ اور عصبیان کی تفسیر گناہ صغیرہ سے کی ہے۔ اس کے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے توصفائر وکتب ار انشارا دیٹر سکا ہے منعا عن ہیں ، ان کی سی علیطی برگرفت کرناانتہائی خطرناک ہے اور ان کے صنعائر وکیائر کی آر لیکر خود عمل کرنا لینے لئے بلاکت ہے۔ ہے اور ان کے صنعائر وکیائر کی آر لیکر خود عمل کرنا لینے لئے بلاکت ہے۔

فتح مدّمين حضرت حاطب بن بلتعة نف مدّ والون كوصفورا قديس ملى الله عليه والده عزوه كى اطلاع كردى، وه خط بكوا كبا يحضرت عمر من كوتوجوت آنابى جهاء الفول في عرض كياكه يارشول الله مجهدا جازيت وسيحة مين اس منافق كى كردن الرادول يحضورا قدي الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في كردن الرادول يحضورا قدي الله عركوفرما ديا بهوكم من في الله عليه وكرد الله الله الله الله عركوفرما ديا بهوكم من منها رى مخفرت كردى جوجات كرويد

شیخ الاسلام حافظ ابن بمیریم الترعلب عقیده واسطید صلالی تخریر فرماتے ہیں کہ اہل مِنت والجاعب کے قواعدِ عرره میں سے بیسے کصحابی کے باب

میں ان مح قلوب اور زبان محفوظ رہیں۔

کر دی اور پیمی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کے حدید بید کے موقع پر حفوں نے بیت فرائی ہے وہ جہتم میں نہیں گئے۔ جیسا کہ حدیث پاکسی وار دہ بلکہ اللہ تعلیٰ میں موجودہ بلکہ اللہ تعلیٰ ان سے دہ جہتم میں ہوگیا اور وہ اللہ تعسالے سے ماضی موسئے ، اور وہ جودہ سسالو سے قرب ہیں۔ قرب ہیں۔ قرب ہیں۔

اوراہل مُنت والجاعت صافر کے درمیان جومشا جرات ہوئے اس میں کاام کرنے سے احتراز کرتے ہیں اور فر لمتے ہیں کہ جوا توال اُن کے عیوب کے نقتل کئے جاتے ہیں اُن ہیں بعض تو بالکل جموٹ ہیں اور بعضوں میں نفیۃ و تبدل کیا گیاہے اور جو بھی ہیں توصی بھی اور جو بھی ہیں توصی بھی ان ہیں معذور ہیں ۔ یا توجہ مدمصیب ہیں یا بحتہ مخطی ہیں ۔ لیکن ان سب ہوسکتے ہیں ، مگران کے فضائل اور مناقب ایسے ہیں کہ اگران سے گناہ ان سے ہوسکتے ہیں ، مگران کے فضائل اور مناقب ایسے ہیں کہ اگران سے گناہ اس سے معاف ہم بائیے ہوب والوں سے معاف نہیں ہوں گئے کیونکہ ان کے باس ایسی نمیلیاں گن ہوں کو مخان میں جو بعد والوں کے یاس نہیں ہیں ۔

مجتہدین کے کئے بھی بی قاعدہ ہے) بھران کی جن باتوں پر اعتراض کیا جا آہ وہ بہت ہی کم ہیں ان کے فضائل اور محاسن کے مقابلہ میں اور ایمان بانٹراورائی بارشول اور جہاد فی سبیل انٹر ، ہجرت اور نصرت اور علم فاقع اور عمل صالح کے مقابلہ میں ۔ اور جو آوی بھی صحابۂ کرائم کی سیرت کو علم اور بھیرت سے فور کر سے گا اور انڈر تعالیٰ محائل سے ان کو مشرت کیا ہے وہ نقینی طور پر جان ہے گا کہ وہ انبیا علیہ مالقہ لؤہ والسلام کے بعد فضل ترین ہیں ۔ نمان جیسے پہلے ہوئے نہو بر میں ہوں گے اور وہ اس خیرالا کم کے جینے ہوئے حضرات ہیں ۔ فقط حضریت بی اسلام حافظ ابن تیمیر شرف حضرات ہیں ۔ فقط کی آیات کو ترت سے ان حضرات کے فضائل مناقب اور ان حضرات کی کھیرسینات کی آیات کو ترت سے ان حضرات کے کھیرسینات کی کھیرسینات کی کھیرسینات کے بایے میں وار وہ وئی ہیں ۔ انٹر تعالیٰ کا ارشاد ہے فِلْفُقَدُلُ وَ الْمُرَّ الْمُرْتَ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ بَارہ مُلَا دُمَالَ فَالٰ کے مُصَارف میں ارشاد فرماتے ہیں )
الّٰ فِیْنَ اللّٰہۃ بارہ مُلَا د مال فیے کے مصارف میں ارشاد فرماتے ہیں )

"ان حاجتمند مهاجری کائی ہے جولیے گھروں سے اور اپنے مانوں سے جُداکر نیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کے طالب بیں اور وہ اللہ اور اس کے رسُول کی مددکرتے ہیں یہی نوگ سیح ہیں اور ان نوگوں کا جوان سے پہلے دار الاسلام بیں اور ایسان میں قرار پڑھے ہیں ، جوان کے پاس جرت کرکے آتے اس کی میں قرار پڑھے ہیں اور مہاجرین کوجو کھے ملتا ہے آس سے اسپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور لینے سے مقدم رکھتے ہیں آگرچہ ولوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور لینے سے مقدم رکھتے ہیں آگرچہ ان پرفاقہ ہی ہو، اور جو خص اپنی طبیعت کے تجل سے حفوظ رکھ ما حالے ، ایسے ہی توگ فلاح باتے ہیں "

دومرى عبد الرشاوي فَالْكِنْ فَا الْحَرُوا وَ أَخْرِجُوا مِن دِيادِ هِمُوالدَةِ وَمُوالدَةُ الْحَرُوا مِن الْمُولِ فَالدِيمُوالدَةِ الْمُوالدِينَ فَا الْحَرُولَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّ

"سوجن کوگوں فے ترکیے طن کیا اور ابنے گھرول سے نکا لے گئے اور کلیفیس دیئے گئے میری راہ میں اور جہا دکیا اور شہید ہوگئے ، خراہ ان کو کوں کی تمام خطائیس معاف کردوں گا اور صروراً تن کو اسسے باغوں میں داخیل کردن گا جن سے نیچ بہری جاری ہوں گی ریجون ملیکا اللہ تعالیٰ کہ دن گا جن سے ، اور اللہ ہی جاری ہوں گی ریجون اس میں جوحقوق معاف کرنے کو بتلار ہی بہائے اللہ جل سے ، اور اللہ جاری معاف کرنے کو بتلار ہی بہائے اللہ جل سے نام عرف کو بتلار ہی بہائے معاف کرنے کو بتلار ہی بہائے معاف کروں گا ۔ گر" مرعی مسمدت گواہ مجسست "ہمائے حقاد کہتے ہیں کہ وہ معاف کروں گا ۔ گر" مرعی مسمدت گواہ مجسست "ہمائے حقاد کہتے ہیں کہ وہ تو گئے ہیں کہ معاف کروں گا ۔ گر" مرعی مسمدت گواہ مجسست "ہمائے حقاد کہتے ہیں کہ وہ تو گئے ہیں کہ وہ تو گئی کہ اور کا کہ کر" مرعی مسمدت گواہ مجسست "ہمائے حقاد کہتے ہیں کہ وہ تو گئی کہ کا رہتھے ، جناں تھے جنیں تھے "

حضوراقدس قادنه علیه کم کاارشاد سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جوکوئی میرے بی ولی سے عداوت رکھے اُس کومیری طرب سے اعلان جنگہے اور صحابہ سے بڑھ کرائٹہ تعالیٰ کا وئی کون ہوسکت ہے۔ نیر صنورا قدس تی اللہ علیہ کم کا ارشاد ہے" اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرومیر سے کا ارشاد ہے" اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرومیر سے کا بڑے بارے میں، میرے بعدان کو (اعتراصات کا) نشانہ نہ بنائیوہ جس نے میرے کا بڑنے معبت رکھی تو اُس نے مجھ سے مجتت کھی ،اور جس نے میرے کا بڑنے سے خشن رکھا اُس نے مجھ سے مجتت کی وجہ سے خشن رکھا جس نے میرے کا بڑنے کا کہ تعلیف دی اور جس نے میرے کا بڑنے کا کی تعلیف دی آس نے کہے تعلیف دی اور جس نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی آس نے اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کھی کا کھی دی قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کوت کلیف کے کھی کے کہ کو کھی کی دو اللہ تعالیٰ کوت کلیف کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے

كى يكراميس أحائ [اخرب الترمدي]

حافظ ذمبى فرمات بب كه فضائل محائبس وتخص واقعت سے جواك سمے حاللت ادر ان کی زندگی سے واقعن ہو چھہورا قدیم کی ایٹرملیر کی گرندگی میں اور وصال کے بعد اُن کا ایمان میں تقدّم اور کُفّار سے جہا داور دیکا بھیلانا اورمتنعائرا شلام كااعلان اورامتٰدتعالیٰ ادراُس کے رسُولُ کاکلمہ بلندکر نااوفریکونُ مُنن کی تعلیم ۔ اور اگر دہ نہوتے تو دین کی کوئی صل یا فرع ہم یک بہیں بہتی اور ہم تحمسى منتت يافرص سے واقعت نہوستے اور نہضورا قدیں ملکی ایڈیم کمی اِجاد اورحالات بم مک پنچے ۔ لہٰذا جوان کی مشان میں گستاخی کرے وہ دین سے بحل گیا اورسلمانون كي طريقير سے خارج بوگيا۔اس واسطے كسى ميرطعن كرنا أس وقت تک نمیں ہوتا جیے تک کان کی ترائیوں کو دل میں جگہ نہ نے اور نعض دل میں یہ بو اورحبي تك كدان فضائل كاحبن كاذكرا متدسف قرآن مبس كبياب أن كامنكرنه واور جيج يمك ان فضائل ومناقب ا درمجتت جوحضور اقدس مستى المترعلية وللم كوات م تمتى ان كامنكرنه موراوراس دمهسيميي طاعن صحابة دين سينكل گياكه بيئحانيسي ما ثورُ ومنقول مين بهترين وافضل ترين وسيله بي ، اوروسيله ميطهن مهل برطعن بثمار موتا ہے اور ناقل برعیب لگانا منقول برعیب لگانا ہے ،اور بر باتم لاس شخص کے بئے ہیں جوغور وفکر کرے ۔ اور نفاق اور زند قبرا ورا لحاد ہے اس کا عقیدہ پاک ہو بالکل ظاہرہے اورصحابیے کے فضائل کے لیے وہ اخیاروا نار ہی کا فی ہیں جونبی کریم صلی الٹرعلیہ کوئے تم سے نقول ہیں ، مبیئا کہ حضرت انسک رضى انترعندسن فرما بإكريعض صحابه سنعطورا قدس ستى انتدعليرة تمرست عص كيا كهمبي برابهلاكهاجابات توحضورا قدس ستى الته عليه وكمسفره بالممير مصاير

کوجو بُرابھلاکے اُس پرانٹر تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب توگوں کی لعنت ہو۔

اور دوسری جگر میں حضرت انین سے ہی روایت ہے کہ حضورا قدی ہی ملی و کی سے کہ مناور ہے کہ مناور ہیں کے جھے بُخاا ور سرے لئے میہ ہے جائی کو بُخاا در ہی کہ مناور ہی کہ مناور ہی کہ ہوائی اور رشتہ دار بنایا۔ اور آئن رہ ایک قوم آئے گی جوان پر عیب لکائے گی اور اُن کے مرتبہ کو گھٹائے گی ۔ سب ہم ان کے ساتھ ندکھا و ند ہیں مناور ہوا ور ندان پر حبارہ کی کا ذر بڑھو فقط مذان پر حبارہ کی کا ذر بڑھو فقط مناز پڑھو اور ندان پر حبارہ کی کا ذر بڑھو فقط مان کے ساتھ کی اور ایات کہ الکہ انگر میں فقل کی ہیں اور ملماء سے نقل کہا ہے کہ جو صحائم کو ایم کی مدرت کر سے باان کی علمیوں کو ڈھو ندھ ملماء سے نقل کہا ہے کہ جو صحائم کو این کی طرف عیوب کو منسوب کرے تو ایسا کے سیمنسی منافق ہے ۔

اور کیسے ہوسکتی تھی جبکہ ان کے چاکروں کے جاکروں سے دل میں بھی نہو۔ پیہ سّاری لرط ائیاں ایمانی ، اعتقادی ، علی تھیں کہ حضور صلّی اللہ علیہ و کم کے ترکے میں وراثت شرعًا ہے بانہیں ؟ حضرات خیین صی الله عنها" ماترکن صدقة "كوعموم سمجية تصے اور بير حضرات خصوص سمجية تنے - بيلمي اوراجتها دي بحثين تحين يحضرت فاطريخ عنها كاحضرت ابو بجرصدين سيصه نه بولنا جديسًا كه تعض روايات مين آيا ہے اس سے مراد اس مسئل بعینی فدک کے معاملے میں نه بولناہ بسطلب بیرتھا کہ انہیں اینے سوال میں قلق ہوا اس واسطیمی اس مال کے باہے میں گفت گونہیں کی جدیسا کہ حافظ نے فتح الباری میں معبض روایات سے اس کی تائیدنقل کی ہے۔ یہ توحضرات شراح کرام کی رائے ہے بندہ کے ذہن میں ہمیشہ سے اس کی توجیہ یہ سے کہ ان کا پیمطالبہ مال کی محبّ كى وجەسے نبيس تھا بلكة تحم شرعى كى تنفيذ كيلئے تھا، كيونكه وہ اپنے آپ كوشرعًا اس كاستحق تمجه تى تقيس، اللى كئة الهون في السير اظهار ناراضكى اورترك کلام فرمایا . اوریه چیزمیرے نز دیک سُراسَ تصلب فی الدین تھی .اوراسی بنا دیر حضرات عرضی امتد تعالیٰ عنہ کے دُورمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اورحضرت عتباس ضى المترتعالى عنهن دوباره اس معامليكوييين كياإس وجهس كمكن بح کیحضرت عمر کی رائے ان حضرات کے ہوا فق ہو، مگرحضرت عمر کی رائے ہی وہی تھی جو حضرت ابو مکرص ّایت رضی امتٰدیّعالیٰ عنہ کی تھی۔

اسی طرح متاجرات صحابہ میں حضارت خلفاء تلانہ کا زمانہ اس کے متاب نہیں تھا، جس کی تفصیل کا یہ وقع نہیں کیو کہ حضرات خلفاء راشدین تلانہ کے ادوار میں دوسرے اہم امور درمین تھے، اور جب ان سب کی کمیل ہوگئی تو فلفا، رامندین میں حضرت علی کرم الله وجه کا و ور باقی تقاص میں مخالفتِ فلیفه کامسئل می مل ہو ناخروری تفا کا کہ خلفا، راشدین و جمد تین کے دور میں اس مسئلہ کی بھی تحییل ہو جائے اس لئے یہ سائل اسی زمانہ میں بیش آسنے ضروری تھے۔ اس لئے محصر اس میں اشکال نہیں ہوا کہ حضر اس صحابہ کے جومشا جرات ہیں وہ تحق جاہ و مال یا عصبیت کی وجہ سے تھے، بلکہ وہ انکی قوت ایمانیہ کی علامتیں تعییں جس جیزکوتی مجھتے تھے اس کی حفاظ تھ امانت میں جنگ جدل سے باکنہیں کرتے تھے۔ جو باگل ان حضرات کے ان افعال اقوال کو بشری کمزوری بھی تاہے اس کو میں نے کہ می قابل التفات نہیں بھی اور جس کی بھی حدیث باک پر گھری نظر ہوگی وہ کہ بھی نہیں سمجھے گا۔

اس ناکارہ نے اپنے رسالیہ الاعتدال " میں مشاجرات محابرہ کے سلسلمیں بہت کچھ لکھاہے ۔ جنگ جمل (جو حضرت عائشہ اور حضرت علی مضی انٹر تعالیٰ عنها کے درمیان جنگ کا نام ہے ) کتنی سخت لڑائی تی ۔ تقریبًا بیس ہزار آدی اس میں شہید ہوئے ، نسکن چہ معرکر نٹری جور ہا تعااور دونوں مون سے محمدان کی لڑائی شروع ہونے کو تی توحفرت علی کرم انٹر وجہ سے آگے بڑھے اور مقر مقابل جماعت میں سے صفرت زبیرضی انٹر عنہ کو آواز دی ، وہ بھی مست آگے بڑھے ۔ دونوں نے معالقہ کیا اور دونوں روئے ۔ حضرت علی نئے فرمایاکہ مسیدی سے تعانی کے خون کے برلی نے ۔ دونوں حضرات میں گفتگو ہوتی رہی ۔ یہ فرمایاکہ حضرت عنمان کے خون کے برلی نے ۔ دونوں حضرات میں گفتگو ہوتی رہی ۔ یہ ایسے دوم خالفوں کا برتاؤہ جوایک دوسرے کے مقابل میں تلوارین تکل لے ہوئی ایس کے بعدم عرکہ ہوا اور حضرت علی کی جماعت کو نتی ہوئی بالکل تیار نیسے شے ۔ اس کے بعدم عرکہ ہوا اور حضرت علی کی جماعت کو نتی ہوئی

دومری جاعت کے بہت سے افراد قید بھوئے حضرت علی کی جاعت کے بیض ا فراد نے اصرار کیا کہ اِن قید ہوں کو قتل کیا حلئے ، حضرت علی نے قبول ہیں كبالكردوبارة ان سع بعيت ليترب اورمعاف فرمات يسر المعلوبين سے مال کوعنیمت قرار دیا لیکن ان کی حانوں کو قیدی بنانے سے انکار کردیا۔ توكوں نے اس بریعی اصراد كياكہ جب ان كے مال غنيمت بنائے كئے توجانيں می قیری بنانی جائیس ، حضرت علی اوّل انکار فرماتے سے، آخرا پنی جاعت مے اصرار پراست دفرمایک انتھا تباؤکہ اپنی ماں حضرت عائشہ کو باندی بناكراني حقد مي لين ريم ميس كونساتيار مي ؟ انهو ك في كيانسنغظم بعنى بم الله تعالى سف خفرت ما يتي بي ، ية تونهيس بوسكمة حضرت على كرم الله وجهذنے فرمایا" وا نا استغفرانتُر" مَیس معی الله تعالیٰ سے منفرت حیاستا الموں ۔ كياتم مجي سي مخالف كأكوئي احترام باقى ركھتے ہيں ۔ وسمنى أورمقابله میں الوارا مطانا بهت بڑی چیزے کیا بمعمونی ساخلاف کرنے والے کا بھی اتنا احترام رکھتے ہیں جتنا یہ حضرات کھابلمیں تلوار اُسطانے والوں کا رکھتے تھے . اس کرا ای کے خاتمہ کے وقت حضرت عائشتہ (جودوسسری جاعت کے سرگروہ میں تقیس) کا اُونٹ رخمی ہوگر گراہے توحضت علی نے حلدی سے کہا ڈیکھو آمّرا لموٰمنین کو کوئی تسکیف تونہیں بہنجی'' اس کے بعید حضرت علی محضرت عانطشیم کے اونٹ کے باس تشریف نے گئے ، فرمایا امالیان كوئى تكليف تونميس وى ، الله حلّ شانه أب كى علطى كومعاف فرمائے ۔ حضرت عائشة خفرما!" المتدتعالي متهاري هي مغفرت فرماسي ! ببتهامخالفول كے سَاتھ معاملہ اور پیھی مقابلین كى عربت افزانی ً

به وگور کو اینے کسی حربیب پرتس کم اصل موجائے تو ہمارا کیا برتاؤ ہو کسی کا پیغلبہ موجائے تواس کی جان ، مال آبروکوئی چیز بھی ایسی ہے جس پیم رحسم کرسکتے ہیں ؟ .

جَنَّا صِفِبِن حَفرت عِلَى وحَفرت معاوِيَ كَ درميان شهورلرا الله مِين مؤرضين نفقل كيا ہے كر جنگ و حضرت معاويّة كے درميان شهورلرا الله ميں مؤرضين نفقل كيا ہے كر جنگ عفين كر موقع پر دن كے وقت فريقين ميں جنگ ہوتى اور رات كے وقت أيك نشكر كے توك دوسرے لشكر ميں جاكر ان كے مقتولين كى تجميز و كمفين ميں حصد لياكرتے تھے (البداية والنماية من بنا) اور ايك فرات مين آتى تو دوسرے فرات كي الله وي بي آلى دى بھي كر ان كو صل كراتے ، بي اُن كے وہى اعتماد كا حالى تقا (تا يخ الخلفاء)

قیصردوم نے مسلمانوں کی باہمی خانہ جگی سے فائدہ اُٹھاکر اُن برجملہ اور مونے کا ارادہ کیا بحضرت معاویم کواس کی اطلاع ہوئی تو اُنہوں نے قیصر رُوم کے نام ایک خطامیں لکھا اگر تم نے اپنا ارادہ بُوراکر نے کی ٹھان کی تومیق ہم کھا آگر تم نے اپنا ارادہ بُوراکر نے کی ٹھان کی تومیق ہم کھا اُن کا جو لائل ایک مائلی (حضرت علی کی سے سلح کر فونگا ، پھر تہا ہے خلاف اُن کا جو لائلی اس کے ہراول دستے میں میں شامِل موکر قسطنطنیہ کو صَالِ ہوا کو سُکے میں اول دستے میں میں شامِل موکر قسطنطنیہ کو صَالِ ہوا کو سُکے میادوں کا اور تہماری صحومت کو گاجر ہوئی کی طرح آگھا ڈر پھینکوں گا۔ موکم کو سُکے بنادوں کا اور تہماری صحومت کو گاجر ہوئی کی طرح آگھا ڈر پھینکوں گا۔

تفصیل اس دافعہ کی یہ ہے کہ قیصر روم نے حضرت معاویۃ کوخط لکھ آھا ۔ کہ تم کو حضرت علی نے سُتار کھاہے تہاری مدد کے لئے میں فوج بھیجدوں ۔ اس حضرت معاویے نے اس کولکھا کہ لے نصاری سے اور علی کے درمیان جو اختلاف ہے تواس سے فائدہ اُٹھا ناجا ستاہے ۔ یادر کھ کہ اگر تو فے حضرت علی اُ کی طرف ترجی نگاہ سے دیکھا توسیت پہلے علی سے کسکرکا سیاسی بن کر تیری آنکھیں بھوڑ نینے دالا معاور یہوگا۔

اسی طرح حضرت معاور مین سے نقول ہے کہ انھوں نے سم کھا کرفر مایا کہ علی جھ سے ہمتا ورجھ سے فہال ہیں اور میراان سے اختلاف صرف حضرت منان کے قصاص کے مسئلہ میں ہے اور اگروہ خون عثمان کا قصاص کے سئلہ میں ہے اور اگروہ خون عثمان کا قصاص کے ہمتے ہوں گا۔ تو اصل شام میں اُن کے ہمتے پر سبعیت کرنے والاست بیلے میں ہوں گا۔ واصل شام میں اُن کے ہمتے پر سبعیت کرنے والاست بیلے میں ہوں گا۔ (البدایة والنہایة صل میں اُن کے ہمتے ہوں کا مقام میں اُن کے ہمتے ہوں کی اُن کے ہمتے ہوں کا مقام میں اُن کے ہمتے ہوں کے ہمتے ہوں کا مقام میں اُن کے ہمتے ہوں کا مقام میں اُن کے ہمتے ہوں کے ہمتے ہوں کی دور انہاں تا میں اُن کے ہمتے ہمائے کا مقام میں اُن کے ہمتے ہمائے کے ہمتے ہمائے کی دور اُن کے ہمتے ہمائے کی دور اُن کے ہمتے ہمائے کی دور انہاں تا میں اُن کے ہمائے کی دور اُن کے ہمائے کی دور اُن کے ہمائے کی دور انہاں تا میں اُن کے ہمتے ہمائے کی دور اُن کے ہمائے کی دور اُن کے ہمائے کی دور انہاں تا میں اُن کے ہمائے کی دور ان کی کا کھوں کے دور انہاں تا کہ دور انہاں تا کے ہمائے کی دور انہاں تا کہ دور انہاں تا کی دور اُن کے دور انہاں تا کے دور انہاں تا کہ دور انہاں تا

امیرمعادینی کی حکومت میں ایک واقعہ بیش آیاکه ایک خص ابن خیبری نے اپنی بیوی سے سی زناکرتے دیجہ لیا ، صبر نہ ہوسکا اور اس کوقتل کر دیا یہ خیر معاوینے کے بیس مقدم مہنجا ، ان کی کچھ بھٹ بن آیا کہ کیا فیصلہ فرما ویں قال کی سرزاق میاص نیکن فیتل جن حالات میں صاور مہوا وہ بھی بالسکل نظرا نما نہ کرنامشیکل حضرت معاویئے نے حضرت ابوموسی اشعری کو کھاکہ حضرت علی سے اس بارے میں مسئلہ تحقیق کر کے کھیں (مؤطا الم مالکے)

کیابم میں لینے میں سیاسی مخالف سے سامنے جمل کااقرار کرسکتے ہیں کیسی مسئلہ میں جو ہمی لینے ہیں میں مسئلہ میں جو ہمی نزاعی نہ ہواس کی طرف رجوع کرسکتے ہیں ؟ ہما سے سیاسی مخالف کا نہری تو ہم اسے سیاسی مخالف کا نہری تو اس تعالی سے کہ کوئی شخص سی مسئلہ میں سے کہ کوئی شخص سے کہ کوئی سے کہ کوئی شخص سے کہ کوئی سے کہ کوئی شخص سے کہ کوئی سے کہ کے کہ کوئی سے کہ کے کہ کوئی سے کہ کوئی

حضرت معاوی کے توحضرت علی شکے سُاتھ ایسے قصے بہرت سے شہور ہیں ۔عزیز مولوی یوسف نورانٹ مرقد ہونے مجبی حیات الصحابہ ص<del>ال</del>م برکئی قصتے لکھے ہیں ۔ حضرت ضرار بن ضمرہ کنائی (جوحضرت علی کی جماعت کے تھے

حضرت علی کے انتقال کے بعد) حضرت معاویی کے یاس کئے حضرت معاور اُ ففرماً المحضرت على الكي الموساف بيان كرو والهون فعرض كياككي الميرين مجع است معاف كريك ؟ حضرت معادية في فرما يكمي بالكل معانهين كرون كا خروربيان كر بحضرت خرار في عض كياكه الرضروري بي ب توسيل كه حضرت علی خدا کی سم براے مرتبہ والے اور بڑی قوت والے تھے۔ دو توک باستشكتے تھے اورا نعدا ف كافيصل كرتے تھے ۔ ان كى برمست سے كم آبلتا تھا اور بہطرف سے دا نائی گویائی کرتی ہتی ۔ دُنیا اور دُنیا کی زمیم زمیسے مُتوشش تھے . رات اوراس کی تاری سے مانوس تھے ۔ خداکی سم بٹے رونے والے تھے ... براسي و والمصقع اورايني بتعميليون للم لينيكفس كوخطاب كياكرتي تتصر مختصاباس آبي كونسيندتصا اورموثا جهوثا كمعاما بسندتها . فدا کاشم وہ ممیں (بغیرسی خصوبی امتیا ذکے) ایسے رہتے تھے إيو بعبيتهم مين كاايك أدى مو جب مهم حاضر وقت توسمين لين قرب بطوات تص اور سم جوبات يو حصة أس كاجواب فييني . ادر سم اس اختلاط ا در سا د كَيْ مُحاوجود ان سے اُن کی ہیدیت کی وجہ سے بولنے کی ہمتات نہیں کرتے تھے۔ اور حج ہنسنے توان کے دانت پر فیئے ہوئے موتیوں کی طرح ظاھر ہوتے . دینداروں کی عظمت كمتع تصادرمساكين سيمجتت ركفت سيقوى سيقوى آدمي كومبي لينج باطل میں کامیابی کی اُمیر نییں ہوتی تھی اور ضعیف سیضعیف آدمی آئیے انصاف سے مایوس نہ ہوتا مکیں خدا کو گواہ بناکر کہتا ہول کیعض اوقات میں نے آن کو دسیھا کہ رات کی اندھیر بویہ میں آینی محاب میں اپنی ڈاراھی کو کمیٹر ہے تھوئے السي بي جين بي جني من زم رطيح انور في كام ركما مو اورايس رورس بي

سے کوئی غمزدہ ، اور گویا آپ کی اواز اج معی میرے کان میں گویج رہی ہے، وه بار بار فرمائے تھے یکا رَبِّنَا، یکاربَّنَا اور کُولِرُ البے تھے ۔ تھردُ سٰیاکو علاب كركے فرمايس متھے تومھے ہى وصوكہ دینا جاستى ہے اورميرے ہى لئے مزین بن کراتی ہے ، مجھ سے دور مروجا ،میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں تو تجھے تین طلاق ہے جیکا ہوں ۔ تیری عمر بہت مقور ی ہے ۔ تیری مجلس بهت حقیرب، اور تیرے مصائب آسان ہیں ۔ ہائے ہائے ! توشر اخت کم ہے اور سفر بہت لمباہ اور راستہ وحشتناک ہے۔ به حالات مش كرحضرت معاور نيم كه انسوات نيكا كرد الرحى انسو و سي تُربِهِونَى اور أن كوآستين سے يو چھنا مترفع كيا اور ياس بيھنے والوں كے بھی روتے روتے دَم تَصَفِّنے لگے اور حضرت مَعاورُیٹنے فرمایا کہ تم نے سج کہا، ابوالحسن (حضرت علی م) ایسے ہی تھے، التبرتعالیٰ اُن بردهم کرک ۔ ضرار اتمهیس حضرت علی کی وفات کاعم کتناہے ؟ انہوں نے کہا کہ مبیئاکسی ماں کی گو ذمیں اُس کا اکلو تا بیٹا ذبلے کر دیاجائے کہ اُس کے آنسو تھم سکتے اوراس کاغم مجمی کم نہیں ہوسکتا، اس کے بعد حضرست ضرار چونکه احسان حس کا اُوپر ذکر آیا وه بعی دین کی کمیل کا ایک جزو تھا ا من كويجى على وجدالمشيوع اسى دورمين مونا جائي تقا - اسى كئے حضور ملى اللہ عليه لم كايك ارشاد انادارالحكمة وعلى ما بها كهكوك الموق وحكمت تقريبًا سالت مى سلسلے حضرت على كرم الله وجهد كے واسط سے جلتے يس.

اس لئے جو لوگ یہ جھتے ہیں کہ یہ سارا تصوّف جو گیوں سے لیا گیاہے وہ دین سے بالکل ناوا قعت ہیں تصوّف کی ابتداء حضورا قدس تی اللہ علیہ وقمے کے دور سے ہے ،اور خاص انداز سے لیسل حضرت علی سکے دور سے ہے ،مبیا کہ ابنی جگہر آئے گا، یہ ہست ہی فضیوں ہے ،کاش میری صحت اجازت دینی توان چیزوں کو ہست ہی وضاحت سے کھتا ۔

میرے اس مذکورہ بالامضمون سے یہ نتیجھا جائے کہ اس ناکارہ کو کم میں حدیث برکوئی اشکال ہی بیش ہیں آیا۔ ہاں اِتنا ہوگیا کہ مس صدیث میں کوئی اشکال ہواا وروہ حل نہ ہوتواس کوئیس اپنی کم مائیگی اور قلّت علم برحمول کرتارہا میں اپنی ایک جیوٹی بچی کا قصتہ آب بیتی ہیں لکھوا جا ہوں کہ جب وہ قاعدہ بنوا دی بڑھ رہی تھی اور اُس کی ایک تی میں الف کھڑا زبر فون زبرن، آن ۔ تان ، تان ، تان ۔ اخیر کوئیسکی فون زبرن، آن ۔ تودہ کی گئی کہ آبایہ آن فون زبرن، آن ۔ تودہ کی گئی کہ آبایہ آن سے بوجو بنا، ہمزان کیوں نہیں بنا۔ اس کی ماں نے تو یہ کہ بچھا جھڑالیا کہ جب تیرے آبا آدیں کے آن سے بوجھئے۔ اور کمیں بھی اس کے مجھانے سے عاجز رہا توئیس نے کہا کہ ایک توخو و سبحہ میں تو کہا کہ ایک توخو و سبحہ میں تو کہا کہا ۔

اسی طرح جرب محدیث پاک میں کوئی اشکال بیش آفیے تو مجھاپی بچی کا جواب باد آجا آہے کہ ابھی تیری اتنی سمھنیں ۔

## عمل بالقرآن

اس ناكاره في اينے رساله'' الاعتدال'"وجيل حديث' ميں ايك ضمو لكها تقاحضرت عبدا مترين معودرضي الثدتعالي عندكا ارشادي كه اكرعلم حاست ہوتو قرآن پاک کے معانی میں غور وفکر کروکہ اسمیں اوّ لین وآخری کاعلمہٰ کے مگر کلام باک کے معنی کے لئے جوسٹرا نط وآ داب ہیں ان کی رہا بیت ضروری کے یہیں کہ ہمانے زمانہ کی طرح سے چیخص عربی کے جیندالفا ظاکم معنی حیان ہے بلكهاس سيحبى بره هكر بغيرسي لفظ كے معنى جانے ارو د ترجے دیکی سکارائی رائے ستخص قرآن باک کی تفسیرمیں اپنی رائے سے کھ کئے اگر وہ سیحے ہو تب بھی اُس نے خطائی بمگرآ حبکل کے روشن خیال لوگ فرآن پاک کی هرآبیت میں سلف کے اقوال کو چیوڑ کرنٹ بات بیدا کرتے ہیں ۔ ہماسے زمان میں ھروشن خيّال اس قدر مامع الاوصاف إدركامل ومحمل بنناميا هتاي كه وه معمولی سی عربی عبارت لکھنے لگے بلکہ نہ ف اردوعبارت ولچیہ ہے لکھنے كَكَ مِا تَقْرِيرِ مِصِبَةَ كُرِنِهِ لَكَ تُو يَجِيرُوهُ تَصْبُوفُ مِينِ مِنْبِيرُوشِبِلِي كَا اسْتَامِينِ. نقد مین سنقل مجنهد ہے . قرآن پاک کی تفسیرس جونگ سے نئی بات ول حیاہے کھوسے نہ اس کا یا بند کہ سلف میں سے سی کا یہ قول ہے یا نہیں مذاسی یہ واہ کہ نبی کریم ملی المدعلیہ و کم کے ارشادات اس کی نفی تونہیں کرتے،

اقل لغت ، جس سے کلام ایک کے مفردالفاظ کے معنی معلوم ہوجاوی میا ھی گئے ہیں کہ جوخص اللہ بریاور قبیا مت کے دن پر ایمان دکھتاہے اس کو جائز نہیں کہ بون معرفت لغات عرب کے کلام ایک میں کچھ لئے کشائی کر ہے اور چہتہ لغات کا معلوم ہوجانا کا فی نہیں ، اِس لئے کہ بسااوقات لفظ چیدم می میں شرک ہوتا ہے اور وہ ان میں سے ایک دومعنی جانت اور فی الواقع اس جگہ

كوئى اورعنى مراد بهوتے ہيں .

دورتُ وَكُوكا جا ننا صروری باس کے کہ اواب کے تغیرہ ترک میمنی

السل برل جاتے ہیں۔ اور اعراب کی معرفت نو پرموقون ہے۔ جیسے ایکنی فی نے سپا ھیار زندگی کا جوش بھیلانے کیلئے و کفی اللہ المکو مینی کی الحق تالی کے اللہ میں المقت کا اللہ تعرب کے اللہ میں موروں کو (صرف ایک کی اللہ تا ہوں کے کہ بنا واد صیفوں کے اندا وری سے داس کے کہ بنا واد صیفوں کے افتال معمول کی ایک مختلف موجاتے ہیں۔ ابن فارس کہتے ہیں کی کس

خسس سے کم اصرف فوت ہوگیا اس سے بہت کچھ فوت ہوگیا ، علام مختری ایم ایک تحق میں کہ ایک تحق کو ایک کا ایک کار ایک کا ای

چ نصے اشتقاق کا جاننا ضروری ہے ۔ اس لئے کہ لفظ جبکہ دو مادد شنیق ہوتواس کے معنی مختلف ہوں گے ۔ جبیبا کہ سنے کا لفظ ہے کہ اس کا استفقاق مسے سے بھی ہے جس کے معنی چھونے اور تر ہاتھ کسی چیز بر پھیر بنے سے مصری معنی جو سے اور تر ہاتھ کسی جیز بر پھیر بنے

کے ہیں ، اورمساحت سے بھی ہے جس کے معنی بیمیائیٹ کے ہیں ۔ پانچویں علم متحانی کا جاننا ضروری ہے جس سے کلام کی ترکیب

بیپریں م مان ماہا ہا۔ کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے۔

چھٹے علم آبان کا جا نناضروری ہے جس سے کلام کا ظہور و خفا ہشبیہ

وكنابيمعلوم موتليه .

ساتولی علم بربع جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبالیہ معلوم میں ہوتی ہیں۔ یہ بینوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں مفستر کے اہم علوم میں ہیں اس لئے کہ کلام پاک جو مرامرا عجازہ اس سے اس کا اعجب زمعلوم ہوتا ہے۔

' آمٹھویں علم قراُت کا جا ننا بھی ضروری ہے ، اس لئے کہ مختلف

قرارتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں اور بعض معنی کی دوسرہے معنی پرترجیح معلوم ہوجاتی ہے۔

نوی علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے ۔ اس کے کہ کلام باک میں بعض آیات السی علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے ۔ اس کے کہ کلام بایک میں بعض آیات السی بھی ہیں جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبحانۂ وتقد س صبحے نہیں ۔ اس لیے ان میں سی تاویل کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ یکا اللہ فو قَی اَیْد دُھ ہُم ۔

وسوي اصول ففركا معلوم وناتجى ضرورى ب كحس وجوه

استدلال واستنباط معلوم مهوسكيس

تکیارهویں اسباب نزول کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ ثنان نزو سے آیت کے معنی زیادہ واضح ہوں گے اور بسااوقات اصل معنی کا معلوم ہونا بھی ثنان نزول پرموقوف ہوتا ہے۔

بر ما ما و موسی آسن و منسوخ کامعلوم ہونا بھی خروری ہے تاکہنسوخ ش اصکام عمول بہاسے ممتاز سوسکیں ۔ اصکام عمول بہاسے ممتاز سوسکیں ۔

میں کی ہوئی علم فقہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جزئیات کے احاط سے کلیات بہجانے جاتے ہیں .

چودھویں ان امآ دیث کا جا نناضروری ہے جو قرآن پاکمجمل آیات کی تفسیرواقع ہوئی ہیں۔

ان سب کے بعد بندر آھواں وہ علم ھبی ہے جو حق سبحانہ و تقد س کا عطیۃ ناص ہے ، لینے مخصوص بندوں کوعطا فرما آہے جس کی طرف اس صدیت شریف میں استارہ ہے من عمل بماعلم ورثه الله علا

ما له دیدلد (جب که بنده اس چیز برعمل کرتا ہے جس کوجاند کے توخی تعا شاند السی چیز وں کا علم عطاء فرماتے ہیں جن کووہ نہیں جاندا) اهل اصول نے لکھا ہے کہ نفر تعیت برعمل کرنے کیلئے اس کے اصول کاجاننا فروری ہے جو قرآن ، حدیث اور اجماع ہے اور جو تھے قیاتی جوان ہی سیستنبیط ہو۔

پهرقرآن پاک پیمل کرنے کیلئے جار چیزوں کا معلوم ہو ناضروری ہم پہلانظم قرآنی ،صیغہ اورلغت کے اعتبار سے ۔ اس کی بھی چار سمیں ہیں:-خات ، عام ، مشترک ، مئول ۔

ور رئیسم وجوه بیان ، اس کی بھی جاتسمیں ہیں :- ظآ آہر، نض ہفسسر محکم ۔ اور جاتسمیں ان سے مفابل خفتی ہشکل ہمجبل ،متشاً ہو اور میسری سم نظم قرآن کے ہمتال کو جاننا ۔ ریمبی جاتسمیں ہیں بحقیقت مقانہ آصر کے مکاتیہ ،

اوران سب کے بعد میں ایک تقل سم ہے جوسب کوشامل ہے۔ بیمی عاربیں بر اُفذا شتھاق کو جا ننا۔ ان کے مفاہیم اصطلاحیہ کو جا ننا اور ان کی ترتیب کو جا ننا اور ان پر مرتب ہونے والے احکام کو جا ننا۔ امر کے متعلق بیج با ننا فروری ہے کہ کہاں وجوب کیلئے ہے اور کہاں جوا ذکیلئے اور کستحاب کیلئے اور تحربار کیلئے اور کستحاب کیلئے اور تحربار کیلئے اور تحربار کیلئے اور تحربی نفظ" ادا "مجمی" قضا "کے معنی میں مقید امر مقید امر مقید امر مقید مقید ، امر مقید امر مقید ، امر مقید ،

کی جا قسمیں ہیں۔ بیسب اموراصول فقہ کی کتا بور میتفصیل سے ذکر کئے گئی ہد سر ذری فرران اور اس مؤتری نقاسی میر

گئے ہیں ، ہم نے یہ نورا لا نوارسے مختصرًا نقل کئے ہیں ۔

ابوداؤد مشربین ( بزل صلا ) میں حضرت معاذبن جبل صی التربیا عنہ کا ارشادہ کہ کمفالے بغوشنوں کا زمانہ آنے والاہ کہ مال کی کشرت ہوتا گئے اور قرآن عام ہوجائے گا جی کہ اس کومومن اور منافق ، مرد، عورت ، بڑا، جیوٹا غلام، آزاد سب بڑھنے لئے سے توایک کئے والا کے گاکہ لوگ میری است نے علام ، آزاد سب بڑھنے لئے میں کے توایک کئے والا کے گاکہ لوگ میری است نے موں نہیں کرتے ، ما لا نکہ میں نے قرآن بڑھا ہے ۔ یہ اس وقت نک میری اشاع نہیں کریں کے بیاں تاکک میں کوئی نئی بات نے گھڑوں ۔ حضرت معاً ذنے فرا باکہ اپنے کوئی ئی بوتوں سے بجائے رہیو کیونکہ جو برعت نہائی مہائے گی وہ گرا ہی ہوئی ۔ فقط ۔

جولوگ اس پرفر کرتے میں کہ م نے دنیا میں قرآن کو پھیلا دیاوہ مکر شہر الکی روشنی میں موجب ملاکت اوفساد ہے ، قرآن باک کا ترجمہ برکت کیواسط موجب برکت لیکن مسائل کا استنباط کر ناعلوم قرآن سے واقفیت بنیر ہرگز مائز نہیں تا وقلیک ان علوم سے واقفیت نہوجن کا ذکر مفقل او پرگذرا کہ احکام کا مستنبط کر نا ان علوم برپوقون ہے جو اُوبرگذر ہے ، درمنشور میں حفرت ابن عباس منی اللہ تعالی عنها سے نقل کیا گیاہے کہ یو فی الحی کہ قد من قیشا او اللہ اس میں ادہے قرآن کی معرفت، اس کے ناشخ ومنسوخ ، محکم دمتشا بہ اللہ یہ اس سے مراد ہے قرآن کی معرفت، اس کے ناشخ ومنسوخ ، محکم دمتشا بہ مقدم ومؤخر، حلال وحرام اور اس کے امثال وغیرہ کوجا ننا .

## حربيث

مدسيث كتهجف كيلئ اهل اصول في تصريح كيب كرقرآن ياك يعمل كيف كيلة جوامور جانن ضرورى ببرجن كي تفعيسل أويركذر كي وهسب صريف رحمل كين كيائي بمى خرورى بي اوران كے علاوہ جو كمة قرآن ياك قطعى ب اس لئے احا ديت مي جوامونطعی ہیں جیسے پانچ وقت کی نماز اور ہرنماز کی کعات ۔ اس کے علادہ چوں کہ ا حادیث طنی بھی ہس ان رحمل کرنے کیلئے بیندامور کا جاننا مزیر ضروری ہے۔ مافظا بن جرعسقلانی شینے نخبة الفکر (جواصول صدیث کی کیآب کو امیں انواع مدیت کے ذیل میں لکھاہے کہ مدیث پاک اگراتنے کتیررا وبوں سے مفول موکم جن کاجھُوٹ مِرتفق ہو تا ناممکن ہوا ور بیا تن کثرت ہروُ درمیں یا کی جاتی ہو تو بیہ . تمدین متواتر ہے اور بیصدیث قطعی ہوتی ہے قرآن ماک کی طرح . اور اگر اسکے را دی کسی دَورمیں اس کٹرت کے سابھ نہ باقی رہیں تو اس کومشہور کہتے ہیں تیمیری قسم عزیز ہے سے رادی هرطبقه میں دو، دوموں ، اوراگر ایک ہی راوی ہو تواس كوغرب كتے ہيں ۔ به دونوں اخبار آحاد ميں واخل ہيں ۔ اور خبر آحاد ميں تعض عبول موتى م يعض غير عبول ، جوراويوں كي تفين مال كے بيد تعلين كياتى ہیں. پھرغ ابت میں بھی کئ قسمیں ہیں کہ اوّل سند کے اعتبالیسے مہویا آخر سند کے اعتبار سے . اور خروا حد کا را وی اگر عادل ہو ، حفظ کے اعتبار سے کا مل ہو اور حدميث متصل السند بهوا ورمعلل اورشاذية موتواس كوحد بيث يحك بي

معلل السي كهتے ہيں كرحب كے اندركوئى مخفى علّت ہو ۔ اور شا ذ اسے كہتے ہي ك تُفتہ راوی دوسرے ثقامت کے خلاف روایت کرے اور ان اوصا ف کے کم<sup>و</sup> بیش ہونے سے روایت کے درج سحت میں بھی کمی وبیشی ہوتی رہتی ہے۔ اعلیٰ معميع لذا تكلب، دوسرا درج تعيره كله داسى طرح حسن لذاته اورن تغييره ـ اس طرح سے صديث كامعروف ومنكرموتا ، محفوظ ہونا ، متابع وشاهد مونا ، بداقسام صديث بي من كى تعرفيس معلوم مونى ضرورى بي تاكه صديث كا ورحبعلوم بوسك وأكرد ومتعارض حديثول ميس جمع ممكن بوتو مختلف الاحاديث كهلاتي ہيں' ۔ اور حميع ممكن نه ہوا ور تاريخ معلوم ہوجائے تو ناسخ ومنسوخ كہتے ہيں . اوراگر تا یک معلوم نم موتو کیرو حوه ترجیح میں سے لی کے ذریعہ سے ایک صدیت کو ووسری پرترجیح دیں گئے .اور وجوہ ترجیج حازمی نے °کتاب الاعتبار'' میں کیاش میخوانی میں۔ اور علام سیوطی نے تدریب الراوی میں لکھاسے کہ دوسرے علمائت سوسے زائد وجوہ ترجیح بتائی ہیں۔ چنا بخہ ما فظاع اتی سنے اپنی کیاب النکت میں سُوکِنولئے ہیں ۔ علامسیوطی نے تدریب الراوی میں سُٹوسے زا مُرکِنواکرلکھا ہے کہ اس سے ذائدہیں ۔ یہ نے الاسلام حافظ ابن تیمیّہ کامفسلم صنون آ گے آر با میحسبیں اضوں نے کسی حدیث پاک برعمل نہ کرنے اور عمول برنہ قرار فینے کی وس وجہیں بیان کی ہیں اور اس کے بعد مکھاہے کہ بیروجوہ توظا ہرہی اور عض احادث ایسی ہوتی ہیں جن برعمل ترک کرنے کیلئے متبحرعا لم کے باس کوئ ایسی وجمع تی ہے جس كووه ظاهر نهيس كرة كيونكم مكاميدان بهت وسيعب ارسم ان سبب چیز ول کونہیں سیجھتے جوان علمار کے ذہنوں میں مقیس اور عالم مہمی اپنی مجتب ا ظا هركر تسه ادر كمبى ظاهر نهيس كرتا . اورا كرظا هر كي كي توسم كب بسااو قات

اس کا کلام پنجتیا ہے اور جبی نہیں پینجتا اور . . . . . . . . بهنج بهي حائے تو تو تھی ہم اس کے احتجاج کی وحبہ تھیتے ہیں اور تھی تہیں سمجھ يات نتيخ الاسلام حافظ ابنتيميَّ كالوُراكلام آكے آرہا ہے۔ آگے مافظ ابن مجرم فرماتے ہیں کہ اگر وجوہ ترجیح میں سے کوئی نہائی ملئے تو واں توقف کیا جا آھے۔ اورروابت مجیسی راوی کے حصوصنے ی وجہ سے اور بھی کسی راوی میں طعن کی دجہ سے غیر قبول ہوجا تی ہے۔ سندمي جورا وي حيو التي اكروه سندك أدبر كي حانب عين ورحة صحائبة میں ہے تواس کو مرسل کمیں سے ۔ اور اگر مصنف کے استاد کی طرف ہوتومعلّق کہلائے گی اوراگر کوئی راوی ورمیان سندسے ساقط موجائے توالیسی مدست کومنقطع کہتے ہیں ۔ اور اگر دویا ووسے زیادہ راوی ية درية جيوث كي مون تواس كومعضل كتيم من واوراكريوانقطاع ظاهر بوتوظاهر ہے بی اور آگر ظاهرنه بوتواس کومدس کمیں تھے۔ پیر جن و رُجوه مع را وي مي طعن مو تاہے اس كى دس قسميں من : -ا حادیث بیمل کرنے کیلئے اصول حدیث پر واقفیت بہت ضروری ہے بمونہ کے طور برحندا نواع وکرکئے ۔ ان کے علاوہ حافظ ابن محریمے کے صربية مقلوب مضطرب مصحف ، محرف ، مرفوع ، مقطوع مسند ، إلعلو المطلق، العلوالنسيّ، الموافقة ، يِهِرَاس ميں بدل مساوات بمصافحه نزول، اقران، مدبج ، روايت الاكابرعن الاصاغر، السابق واللاحق مسلسل متفق ومفترق مؤتلف ومختلف ممتشابه وغيره ابحاكا حایننا ضروری ہے۔

مه حدمت كميلئ كا فى منيں كسى حدميث كے ترجمہ كى كماب و كميھ فى جائے اورمحدّث بن گئے اور اس سے مسائل کا استنباط *مشرمع کر* دیا. اور ان اب<sup>یق</sup> میں ما فط ابن مجرفے خود لکھدیا کہ ان سب ابحاث کا اس مخصری آ ناسکل ہے ان کیلئے مطوّ لات دیکھی جائبہ محض سی صدیث کے ترجبہ کی کیاٹ مافضال کی کتاب دیکھ لیناکافی تہیں مَحَدّث بننا بہمشے کل ہے ۔ اسی طرح مَرَّ جُمُر قرآن بڑھ لینا قرآن دانی کیلئے کا فی نہیں ما و قتیکہ اس کے سب علوم و فات ا نهر ورنه سخت غلطی میں انبلاء کا اندئیشہ ہے ۔ جیسے ایک صاحب بل حدیث كاطريقة تفاكة حبكتهي استنج سے فائغ موكر آتے ونمازو تركی نيت بازھ لیتے کسی نے دریافت کیا کہ کیا بڑھتے ہو توجواب ویا کہ حدمیث میں سے مَنْ إِسْنَة حِمَدَ فَلْيُوتِو (كَرَجِنْص التنجأكيان كويلية كه وتربيط) حالانکہ صدیت باکا مطالب یہ ہے کہ توخص استہاکرے اس کو وتر تعینی طاق عدود صيلوں سے استنجاكرنا حاہيئے - بهاں ان سے لطى موتى كمانهوں نے عدد وترکونماز وترسمجھا بوکھلی غلطی ہوئی ۔

اسی طرح ایک صاحب اسے کنویسے دومرے کو پانی کھیت میں فیے نہیں دیتے تھے اور حق سے روکتے کیو کہ صدیث میں ہے ولا دیبقی الحکمة ماء کا ذرع غیر کا (کوئی شخص اپنا پانی دومرے کی کھیتی میں نہ ڈالے) حالا نکہ صدیث کا مقصد رہے کہ حب کوئی عورت مثلًا باندی دومرے صالا نکہ صدیث کا مقصد رہے کہ جب کوئی عورت مثلًا باندی دومرے سے حاملہ مہو اور اس کی مِلک میں آئے تو یہ اس سے جست نہ کرے ۔ ماء سے مادمنی مے اور اس کی مِلک میں آئے تو یہ اس سے جست نہ کرے ۔ ماء سے مرادمنی مے اور اس میسی اور می مثلی میں جن کوابن الجوزی نے تلبیس المیس میں لکھا ہے ۔

ابوداؤدشردینی ہے کہ ایک صفرت عمران بھین سے

پرچھاکہ تم مبت سی ایسی صدیثیں بتاتے ہوجن کی کوئی جل قرآن میں

نہیں ہوتی تو صفرت عمران بچصین عضبناک ہوگئے اور فرمایا کہ کیا تم

نہیں ہوتی تو صفرت عمران بچصین عضبناک ہوگئے اور فرمایا کہ کیا تم

فے قرآن بیرکییں بایا کہ هرچائیس درهم میں ایک درهم زکوہ کا ہوگا، اور

اتنی اتنی بکریوں میں اتنی بکریاں زکوہ کی ہوں گی اور اپنے استے اونٹوری اتنی اونٹوری ای اور اپنے اسے اور سم نے

کہنیں تو فرمایا کہ تم نے کہاں سے یہ چیزی قرآن میں بائی ہیں ؟ اس نے کہا

مسائل کی زکوہ کے علاوہ ذکر فرمائیں جن کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔

مسائل کی زکوہ کے علاوہ ذکر فرمائیں جن کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔

مسائل کی زکوہ کے علاوہ ذکر فرمائیں جن کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔

مروری ہے ، اور ان سرکے جانبے کیلئے قرآن وصدیت کیلئے جوا موراُ دیر مذکوہ تو ان خروری ہیں ،

حانت خروری ہیں ،

اس صنمون کے ختم برحضرت امام بخاری کے محدث کیلئے ایک پروکڑ اار شاد فرمایا ہے جو رباعیات بخاری سے شہور ہے مقدمہ اوجز میں بھی ہے۔ اسی میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور میرے رسالہ اختلات الأكمر میں بھی ہے۔ اسی

سے بہاں بھی نقل کرتا ہوں:۔

محد نمین نے علم صدیت سے توغل کیلئے اس کی بصبیرت اور آمیں زبان و قلم ملانے کے لئے بڑے سخت توا عدم تنب فرمائے ہیں۔ طالب تحد کیلئے بھی قوا عدم تنب فرمائے ہیں۔ طالب تحد کیلئے بھی قوا عدو تشرا کہ طرح مائے ہیں۔ محدث و معلم کیلئے اس سے زیادہ اور نجی اور سخت صدو و معین فرمائی ہیں۔ اگر چرف ممون بے ادادہ عدد اور دیگر کتب نوں سے مال سے ہے۔

طول ہو آجا رہا ہے کہ بن قتی ضرورت الم مجاری کی ایک عجی بیت المکی فقل کرتا موں حس سے بیا ندازہ ہوگا کہ علم حدیث کے حال کرنے کے سائے المکی المکی میں المحال کرنے کے لئے اور اس کا طالب علم بننے کیلئے تھی سلف صالحین نے کس قدر جانکا ہی کوفرر قرار دیا ہے جہ جا نبکہ می شیخت ،

محرابن احركتي بب كحب وليدابن ابراهيم مقام ري كے قضاسے معزول بوكرسخارا يهنج توميرك استاذا بدابراتهيم خشلى مجطي مسائط ليكرانكي فاثرت میں عاض ہوئے اور ان سے درخواست کی کہانے نے جوروایات حدیث بهايد مشائخ اوراساتذه سي من أن كوروايت كرديج أنهول ف فرما یا که میں نے احا دیث کی روا بات نہیں شنیں ہمیرے آستا فسنے بڑے تعجّب سے قویمها کراپ اتنے بڑے فقیمتہ تے ہوکرانسی بات فرماتے ہیں . أنهون في إينا قصد منا ياكر جب مين عاقل بائغ بوكبا اور مجه علم حدست كا شوق موا تومين امام نجاري كي خدمت مي صاضر واا ورايني غرص فلا هـ ركى . ا نهوں نے ناصحانہ ارشاد فرمایا کربیٹا جبسی کام کا ارادہ کر دتو اس سے پیلے اس محمتعتق اس كے لواز مأت حالات ورما فت كرئينا جا المئيں - أسس كى صدودمعلوم كرنيكي بعداس كااراده كرنا جائية، ابسنو إكرآ وى محدث كامل أس وقت كك نهيس موسكنا كه جار حيزون كوجار جيزون كحسائق الي ككھے جيسے كہ جارچري جارچروں سے ساتھ مثل جارچروں كے جار زمانون میں جارحالات سے ساتھ جارمقا مات میں جارچیزوں برحار نوع کے اشخاص سے جاراغراض کیلئے . اور بیسب چوکڑے پوئے نہیں نہو مکتے مگر حارجیزوں کے مَاعة جو دوسرے جارے ساتھ ہوں ، اورجب بیسب توسے

موجاوی تواس برچارجیزی سهل موجاتی بین اورچارمصائب کے ساتھ مبتلام و الم اورجب ان برسمی صبر کرے توحی تعالیٰ شانهٔ چارجیزوں کے مبتلام دنیا بین اکرام فرماتے بین اور جارجیزی آخرت میں نصیب فرماتے ہیں۔ ساتھ دنیا بین اکرام فرماتے ہیں اور جارجیزی آخرت میں نصیب فرماتے ہیں۔ میں نے عض کیا کہ اللہ توالیٰ آپ برجم فرمائیں ان چوکڑوں کی تفسیر تو فرما و سے بے۔

النول نے فرمایا، بال بارسنو! وہ جار، جن کے کھنے کی ضرورت بڑتی ہے وہضوراکرم تی السرعليو م کی فرمودہ احا دمیث اور احکامات اوصِحالہؓ کےارشادات اور انصحابہ کے مرا كوشخصكس ورجه كام اور ابعين كے ارشا دات اوران كے حالات كر كونج ص معتبرہے اورکون غیرمعتبرا ورحمله علماء رواہ کے حالاتِ اوران کی تواریخ مع ان جارجیزوں کے کہ ان کے اسماءر حال کھے، ان کی کنیتیں ،ان کے رہنے کے مقامات اوران کی پیدائش ود فات کے زمانے (جسسے بیا مُدا زہ *وسکے* کے دو روایت کرر ہے اُن سے ملاقات بھی ہوئی ہے یانہیں) ایسی لازى ہے جیسے خطب کے ساتھ حمد و ثنا اور رسل کے ساتھ دعاء بینی ان پرصالوّۃ وسلام اورسورت سے ساتھ بسم اللہ اور نماز سے ساتھ تکبیر (اورشل جیار چیزوں کے )جیسے مندات ، مرسلات ، موقو فات ، مقطوعات ، کہ تیم صدیث کی حاِراقسام کے نام ہیں (چارزمانوں میں بچین میں ، قرمیاب لوغ ندمانہ میں، بانغ <u>ہونے کے</u> بعدا در بڑھا ہے سے پہلے تک (طال کر ما ہے) اور جار مالات کامطلب بہہ کے مشغولی کے وقت ، فراغت کے وقت ، ننگی میں اور تو نگری میں ۔غرض ہرحال میں اسی طرف لگایہے اور اسی کی مخصن ہو (جار مقامات میں) بینی پہاڑوں پر ، دریاؤں میں ،شہروں میں ،حنگلوں میں

غرض جهاں جماں کوئی معلم صدبیث معلوم ہوسکے اس سے مصل کرے (حیار چیزوں پر ) مینی متیھروں پر ،میبیوں پر ، چیڑے پر ، ہڑیوں پر ،غرض اس وقت كك كدكا غذ حطے اور اس ير ليكھنے اورنقل كرنے كى نوبت آ فيے ج جز نعلے اس پرلکھ رہے تا کہ صنعون ذہن سے نہ کل جا فیے اورجن جا رسسے عکل کرے وہ اپنے سے بیٹے اور حیوسٹے اور برابر کے اور اپنے باپ کی کتب سے بیترطیکہ اس کا خط پہانتا ہو (غرض حس طرح بھی معلوم ہو سکے کو تاہی نركرے نداينے برابروالےسے يا جھو كے سے حال كرنے ميں عاد كرنے) حارجيزوں كى نيت سے ست مقدّم حق سُبحان وُتقدس كى رضاكے واسط كَ آقاكى رضاكا طالب رمهنا غلام كا فرض ہے۔ دومسرے جومضا بين كمَّالتِّم كمصموافق بهول الديرعمل وتيسرك طالبئين وشائقين ككهنجانا رجيقه تصنیف و تالیف کہ بعدمیں آینوالوں کے لئے شمع برایت ہاتی رہے. اور بیسب مذکورہ بالا حال نہیں ہوسکتے مگر حارجیز وں کے ساتھ جو بندہ کی سبی ہیں کہ آ دمی اپنی محنت سے مشقت سے ان کو حال کرسکتا ہے، وہ علم کنابت تعنی لکھنا اورعلم لغت کیس سے الفاظ کے مطالب معلوم ہوسکین اورصرف ونحوک حن سے الفاظ کی صحبت معلوم ہوسکے اور يهسب اليبي جارجيزول يرموقوف ہيں جوحق نعاليٰ شاندي عطاياك محضه بہیں ۔ بندہ کے کسب پرموقوف نہیں وہ صحت قدرت حرص کی اعلیم اور حافظه . اورجب پیسب عصل موحاوی تواس کی نظاه میں جار جیزیں (طلب علوم کے مقابلہ میں) حقیر ہوجاتی ہیں ۔ اہل اولاد ۔ مال اور وطن اور مجرجار مصائب میں مبتلا ہوجا آہے ۔ فیمنوں کی شماتت ، دوستوں کی اللہ

ما الموں کے طعنے اور علما کا حسد ۔ اور جب آدمی ان سب پرصبر کرتا ہے تو
حق تعالیٰ شانہ جار جیزیں وُنیا میں نصیب فرماتے ہیں اور چار آخرت میں
دنیا کی چار حسب ویل ہیں ،۔ اقل قناعت کے ساتھ عربت دوسر سے
کمال بقین کے ساتھ وقار وہیبت اور تیسر سے لذّت علم اور چو تھے دائمی
زندگی ۔ اور آخرت کی چاریہ ہیں ؛۔ اقل شفاعت حس کے لئے دل چاہے ۔
درسر سے عرش کا سایہ اس روز جس دن کہ اس کے سواکوئی سایہ ہنیں
ہوگا ، تیسر سے حوض کو ثر سے جس کو دل جاہے پانی پلائے ۔ چو تھے انبیار "
مواقر ب اعلیٰ علیتین میں .

بس بیٹا! میں نے جو کھ اپنے مشائخ سے تفرق طور برسنا تھا محملاً سب بتادیا ہے۔ اب تجھے اختیارہے کہ صدیث کا مشغلہ اختیار کریا یہ کری



فقری تعربیت جوعام طود سے فقہار کرام نے لکھی ہے یہ ہے کہ:

فقہ کہتے ہیں شریعت کے فروعی احکام جاننے کو جوتفصیلی لائل
سے حال ہون ۔ حضرت امام ابوحنیفہ سے فقہ کی تعربی اس طح منفول ہم
ر دو فقہ کہتے ہیں نفس کے لئے مضراور نافع چیز وں کے جاننے کو "لیکن
ام صاحب کی یہ تعربیف عقائد اور اخلاق اور اعمال ظاہرہ سبح شائل ا سے تعلین بعدوالوں نے اعتقا دیات کے متعلقات کا نام علم الکلام رکھدیا اور اخلاقیات کے متعلقات کا نام علم اللخلاق وتصوف رکھدیا اور اعمال ظاہرہ کے متعلقات کو فقہ کے ساتھ مخصوص کردیا۔

حضرت مولانا عزاز علی صاحب نے مقدمہ کنز الدقائی بین اور اطلاع کے بین اور شربیت میں وقوف بینی واقفیت اور اطلاع کے بین اور شربیت میں وقوف خصوص علم مراد ہے بینی نصوص کے معانی اور ان کے اشارات و دلالات اور تقتضیات بروقوف ، اور دوسری حکمه الله بے کہ فقہ ایک ایسی قوت واستعماد ہے جس سے مقول کی تعجی اور معقول کی ترجیح کی جاتی ہے ۔ اور ما خذفقہ کا قرآن باک منت مطهر ، اجملی اور قیاس (حبیباکہ شروع میں فور الا نوار سے مقول سوچیکا) ہے ۔ المذافقہ اور قیاس (حبیباکہ شروع میں فور الا نوار سے مقول سوچیکا) ہے ۔ المذافقہ کیلئے بھی ان چیزوں کا معلوم ہونا ضرور می ہے جو قرآن وصدیت کے ذیل میں اللہ کے دول میں اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ ک

لكعا حاجكا .

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے اکتکشف میں س کھاہے" مشربیت نام ہے محبوعۂ احکام سکلیفیہ کا،اس میں اعمال ظاھ<sup>ی</sup> د باطنی سب آگئے اور متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کواس کا مراد<sup>ت</sup> سمحق نفي جيسا مام ابوحنيف حسافقيك تعريف مين مينقول سام معرفة النفس مألها وماعليها يعرمتأخرن كي اصطلاح بس اعمال نطاهره سيتعلق علم كأنام نقه موكيلها اوراعمال بإطنه سيتعلق علم كانام تصوّف وطريقت موكّبا" ( التكشف صـ ١٥٠ ) بينمون حضرت نے امراد الفتافی

میں تھی تحریر فرمایا ہے۔

علامہ عبدالو بابشعرانی نے المیزان الکبری (صلا) ایک کتاب فکھی ہے جومجھے توبہت پیند آئی اور طالب کمی کے اخیرز مانہیں اور مرسی سے ابتدائی زمانہ میں بہت کثرت سے میرے مطالعہ میں رسی ۔ ان کی کما کا موضوع ببه ہے کہ ائم محبتدین میں حقیقت کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں۔ ظاهری طوربر جواختلاف نظرآنا ہے وہ لوگوں کے احوال کے اعتبالیسے ہے مثلًا امام ابوحنیفر حنے رفع برین کا انکار اینے زمانہ کے اعتباکسے کیا اور حضرت أمام ثنا فعي شفر فع يدين كا اثبات لين زمانه كما عتبائس كيا-المم ابوحنيفة كأزمانه خيرالقرون كازمانه تها اور رفع يدبن كى حقيقت طرح الدنيا ورا وظره سے ان كے زمان ميں ايك دفعة جب دنيا كو يسينك ویا تو تھے وہ نماز میں ہرک کرمہیں آھے تھی اور حضرت امام شافعی کے زمانہ میں کہ اُن کی بیدا مئٹ اس سال میں تفی حبس سال میں امام ابوطنیفیّہ کا انتقال ہوا۔

دنیا بھینکنے کے بعد مجرا گئی تھی اس لئے دنیا کو باربار رفع پرین سے پیچے بینکنا پڑے تھا نیز انہوں نے لکھا ہے کہ مس ذکر سے وضو ٹو شا اکا بر کے لئے ہے اور نہ ٹو شناعوام کے لئے اگر حیرا حتیا ط حنفیہ کے یماں مجمی ہی ہے کہ وضو کریں آگہ خروج عن الخلاف ہو (میزان صنا)

ام مشوانی نے لینے مراقبے اور مکاشفے سے اختلاف ائمہ کے سلسلہ میں بہت سے قبق کے نقشے دیئے ہیں ۔ اور شکیلوں سے بہت سی مثالیں قائم کی ہیں جن کی صور تیں جدولوں کے طور سے بنائی ہیں ہم ان میں سے صرف دو ذکر کرتے ہیں ۔

. ( بيصورتين ا<u>ڪلے صفحہ پر ملاحظ کيج</u> )

| ;<br>i | وحذامتالط تعذاه العقة الجهدين الى الوال بعلة والتكلمن على منعم الما الصارالى بالعية |                          |                    |                  |         |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ئر<br>طري                                                                           | વેદ્રો                   | 427                | 1.7.             | طروكة   | عربخ<br>إوللي | عربو      | 43. Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | رتوابي حذ                                                                           | يوالاعامالاوانى بالمانحة | الميالاما لملتاضوك | يجيالالمما عداني | Jakator | 15.40         | 7.5       | 3. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | تيقرالىباد                                                                          | والحنباء                 | انع<br>اعر         | 25               | فاوراني | 1/2           | 31/4      | 15 July 15 Jul |
|        | <u> </u>                                                                            | الجنة                    | 123                | <u> </u>         | 735.    | ٢.١٦          | <b>元学</b> | \$ -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| İ      | ا<br>المناجد إ                                                                      | ا قنج ال                 | ا<br>اعتدا         | اجتوا ا          | ا تزغرا | المريخة [     | 1 2 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ţ      | Vo /                                                                                | 100                      | 9                  |                  | 0       | 1             | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

وهذا خال قيا بالانمة الجيهدين على غوالحياة في الجنة الذى هومنظهم بجوالشريعة المطهم في فالدنيا وانا ذكر فافيه وسول الله صطالله عليه سلمع قباب الائمة الادبعة لا غرمانا لواحذ المقام الاماتباع شريعة فكان م كال دفيم و فرالجنة شهودة اله صطايقه علية ولم منا مله مهيد ان شاء الله تعالى :



امام شعرافی نے امام ابو حنیفی کا نام سے اوپر کے جدول اور قبہ میکھا
اوراس کامنشا، وما فدا بینے کشف کو قرار دیا ہے ۔ کیو کمہ امام شعرافی اصحاب
کشوف میں سے تھے ۔ میرے خیال میں ایک وجہ اس کی بیصی ہے کہ ائمتہ
اربعہ کے زمانے اسی ترتیب سے بین جس ترتیب پریہ قبہ ان پرمنکشف مجئ۔
حضرت امام ابو عنیفہ رضی افتہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے میں ہے اور وفات سے 
میرے خیال میں امام عظم رضی اللہ قعا کی عنہ کو عظم فضائل کے اعتبالیے وکہ اجا آہی ہے عمرکے اعتبار سے میں امام عظم سے بٹے بہی یکمیلا للفائد المئہ متہ صدیتے کا بھی زمانہ لکھتا ہوں۔

## اجتهاد

اجتهاد سے متعلق جناب الحاج مفتی محرشفیع صاحبے بواہرالفقہ ا میں ککھاہے کے علمائے سلف نے ایسے عالم کیلئے جس کی تقلید کرنی حیاہئے (بعینی مجہد کیلیے) ایک میار قرر کیا ہے ۔ حضرت شاہ دلی اللہ صاحب قدس سسرہ محدث دلموى ابنى كتاب عقدا لجيدمين فرماتي بي اجتها دكى تعربين جوكلام علماء سمحمی جاتی ہے بہ ہے کہ خوب محنت کرنا دریافت کرنے میں شریعیت کے احکا فرعی کوان کی تفصیلی دلیلوں سے جن کی کلیات کا حال جا رسنم ریہ ہے ، بعنی کتاب ادر شنّت اوراجماع ادرقیاس پر ماور اجتها د کی شرط بیپ که اجتها د فیل کوضروری ہے کہ قرآن وحدیث اس قدرجا نیا ہوکہ جوا حکام سے علق ہے ادراجهاع محيموقعوں اور قياس يحيح كى مشرطوں اور نظر كى كيفيت اورعلم عرسبیت اور ناسنح اومنسیوخ اور را دبوں کے حال سے واقف ہو ۔ اور اجتمادُ میں علم کلام اور اصطلاحی علم فقه کی کچھ حاجت نہیں ،،،،،،، اور سیر جو ہم نے اجتہادی سفرط ذکری ہے اصول کی کتابوں میں شرق موجود سے . اور تجهد مضائقة نهيس كه امام بغوى كاقول اس مقام مين بين بيان شرط اجتها ومي ذكركيا جائے . بغوى نے كمائ كمجهدوه عالم سے كم يا بخ طرح كے علم كاحادى م. اوّل علم كمّا ب المتربعني قرآن مجيد كا . دوم علم حديث رسول متركا المصالمة عليه ولم كا . سوم علم علماء سلف كے اقوال كاكمان كا اتفاق كس قول برہے .

اور اختلاف کس قول میں بے جہار معلم لغت عربی کا بینجم علم قیاس کا اور قیاسس طریقیہ سم کے تکالنے کا قرآن وحدیث سے ہے جس صورت میں کہ سم مذکور صریح قرآن باحدیث با اجماع کے نصوص میں مجتهد نہ یاہے ،

(اب ان پایخوم کموں کی مقدار مفصل معلوم کرنی جاسے کے مجہ کرے ہے <sup>ا</sup> براك علم كتناسيكهنا جائية) و قرآن كے علم ميں سے اس يران با توں كاجهًا ننا واجَب ہے۔ ناتنے ومنسوخ وغیر ( اس کی تفطیل عنوان قرآن یاک کے ذیل میں گذر کئی ) اور حدیث میں سے ان اشیاء مذکورہ کا جا ننا اور نیز میجے وغیرہ رجن کا بیان عنوان صدیت کے ذیل میں گذر حیکا ) اسی طرح زبان عربی کے ان الفاظ كاجاننا واجتبى جوقران ياحديث كے احكامی امورميں واقع موئے ہيں نه به که مسب لغت عربی کوجانے ۔ اور بہتریہ سے کہ لغت دانی مبس اتنی محنت کریے كدعرب كم كلام محمقصود سے واقف موجامے راس طح كداختلاف مواقع اورحالات کی وجہ سے کلام مذکورسے بیم اوم وتی ہے اس لیے کہ خطاب متربعیت مربی زیان میں وار د مواہم تو توخص عربی نہ جانے گا وہ شاہع علیالت لام کا مقصودنه بيجانے گااورا قوال صحابه اور تابعين ميں سے اس قدر حانے جو درماب احكام منقول بير . اور براحصدان فتوول كاجانے جوا مت كے فقهاء نے اينے بي ا كراس كا حكم مخالف ملف كے اقوال كے نہ ياسے ورنداس صورت ميں اجماع كى مخالفيت بلوگى اورجب ان پانچوں اقسام كے علموں ميں سے بڑا حصتہ جانتا م بوگا تو ده خص اس وفت مجتهد موگا اور پیمٹ مط نهیں کیسب علموں کو ہاگل جا مبوحتی که کوئی چیزان علوم کی اس سے باتی نہ ہے اور اگران علوم پنچیکا نمیں سے ایک سے میں ناوا تعد مو تواس کی مبیل دوسرے کی تقلید کرناہے ، انتیٰ ،

ما فظ ابن ہے اعلام الموقعین صہیم میں تحریر فرماتے ہیں کہ خطیب نے کا بالفقیہ المتفقہ ہیں امام شافعی کا ارشا دنقل کیا ہے کہ کسی سے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فتو لے نے سولئے اس خص کے جوکما ہے اللہ کا عالم ہوا دراس کے نائے ومنسوخ ، محکم ومتشابہ ، تاویل و تنزیل ، مکی و مدنی اوراس کی مرادسے واقف ہو۔ اوران سب کے بعد صدیث سر لفیف سے جو قف ہواوراس کے ناسخ ومنسوخ و غیرہ اور قرآن کے بائے میں جو علوم گذر سے صدیث کے بائے میں جو علوم گذر سے صدیث کے بائے میں جو علوم گذر سے مدیث کے بائے میں جو اور اشعار عرب سے بھی واقف ہو۔ اور قرآن و صدیث کے شمیمنے واقف ہو۔ اور قرآن و صدیث کے شمیمنے میں جن جرزوں کی ضرورت ہوان سب کو جانتا ہو۔ اور قرآن و صدیث کے شمیمنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوان سب کو جانتا ہو۔ اور اس سس کے بعد علمائے کے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوان سب کو جانتا ہو۔ اور اس سس کے بعد علمائے

اختلاف اقوال سے بھی واقف ہو۔ اور پیسب چیزی اس کی (کثرت ممار کی وجہ سے )طبعی بن جائیں ۔ جب اس کا بیصال ہوتو اس کیلئے جائز ہے کہ فتوای دید اورجواس درجه تک نهینچه اس کوفتوای دمینامارزنهیس ـ اورصالح ابن احمد كيتي بي كرميس في اليني والد (امام احمد بن صنبل ) سے يوهيا كم س کاکیا ارث دہ ایسے مس کے بائے میں جس سے کوئی مسئلہ او جیا جائے تووه صدميث كيموافق فتولى دبيسا ورفقه سه واقف نهو ؟ توفرمايك جب كوئى تض منصب افتاء يربيع تواس كيك ضردرى ب كدوه قرآن يك کی وجوہ سے واقف ہو، احادیث سے واقف ہوا دراسانید محید کا عالم مو اوراس کے بعداویر والا ساراکلام (امام شافعی صاحبؓ والا) ذکر کیا۔ اور عبدالله بن مبارك سيس في جياك آدمى كونتوى ديناكب مائز ب توفوالا كرجك احادبيث سے واقف مواور دائے میں بصیرت ركھتا ہو۔ اور یجلی ابن اسم سے سے پوسے کہ آدمی کوفتوی دیناکب درست ، قو فرما یک حب رائے میں سمی بصیرت رکھا ہواور احادیث میں بھی بصیرت ر كمنا مو - ما فظ ابن يم فرمات بي كررائيس مرادقياس يح اورمعاني اوولل صحيحه مرادبين جن برشائ في احكام كا مدار ركهاي اوران كواحكام مي مؤثر بنا ما بيا ما د اعلام الموقعين صابع )

بوایا ہے۔ راحد اللہ اللہ صاحب عقد الجید مدے میں فرملت ہیں کرجنی سے ان علوم راحد اللہ اللہ صاحب عقد الجید مدے میں فرملت ہیں کرجنی ان علوم (مذکورہ بالا) کے معظم حقِبہ کو جان ہے تو وہ مجتمد ہے۔ رافعی نووی وغیرہ بہت سے حضرات نے (جن کا احصاء شکل ہے) تصریح کی ہے کہ مجتمد مطلق کی رقسمیں ہیں ہستقل اور منتسب ۔ اور ان کے کلام سے مینظا ہر

ہوتاہے کم جہد مستقل تین چیزوں میں متاز ہوتاہے ۔ اوّل اصول میں تقر كرسكتا ہے جن يراس كے مذہب كى بناء ہے - دوسرے يدكر آيات ،احاديث اوراً بْارِكَانْبِيع كرته بِهِ ان مسائل كيلي بحاس كودر بيش بي اور ان ميں متعامل دلائل میں سے راجح کو اختیار کر آہے اور ان اولے مےجو ما خذہیں ان پرمتنبتہ كرتب ورتميسرے ان نے مسائل ميں كلام كرتا ہے جن ميں اب كك كلائميں مواہے ان ہی ادلہ کی روشنی میں . اور مجتمد منتسب وہ معجواصول میں تولین تینخ کامتبع مواور تمتع ادامین یخ کے کلام سے اکثرمددلیتا ہوا ور وہ اس کے باوج داحكام كودلاكل سع جانبا مواوران ادله سے مسائل مستبط كرنے ير قادرم وادرجوان دونون سے نیچے مو وہ مجتمد فی المذہب کملاتا ہے وہ اپنے الم کا مقلدہ و اسے جس مسئلہ میں امام کی تصریح مل جائے ۔لیکن وہ لینے امام کے قواعدسے واقف ہوتاہے جن سے امام نے مسّائل کا استنباط کیا نواگرکوئی السا مسئله میش آنے بسمیں امام کا کوئی نص نہیں ملیا تو وہ لینے امام کے قواعد پراجہها وکرلیتاہے اورمسائل کی تخریج کرتنہے اُس کے قواعد پر ۔اوراٰن سیج اخيركا درجه فى الفتياكاب اوروه ابينامام كم مذبب مين متبحر موتاب اورایک قول کو دوسرے بیترجے دینے پہ قادر سولمے - انتہی -علامه ابن عاہرین نے اپنے رمالہ شرح عقو درم المفتی میں فقہاکے مات

طبقے تحریر فرمائے ہیں:۔

بہ رہ کہ قتہ المجہدین فی الشرع ، بھیسے المُہ اربعہ وغیرہ جنہوں نے قواعد سجویز کئے اور فرع مسائل کے احکام اولہ اربعہ (کتاب، سُنّت ، اجماع ، قیاس ) سجویز کئے اور فرعی مسّائل کے احکام اولہ اربعہ (کتاب ، سُنّت ، اجماع ، قیاس ) سے شنبط کئے بغیرسی کی تقلید کے فرق یا اصول میں ، (۲) دور اطبقہ مجتری فی المدیب جیسے الم مابویوسف ، امام محد اور وہ سائے امام ابوطنیفہ کے تلامیذ جنہوں نے امام صاحب کے تواعدی روشنی میں احکام کی تخریج دلائل سے کی ہے اور ان حضرات نے اگر خیف فرق میں اختلاف کیا ہے مگراصول میں امام صاحب کے مقلد ہیں اور ہی فرق ہے ان حضرات میں اور معارضین فی المذہب میں جیسے امام شافعی وغیرہ جمام صاحب کے اصول میں مقلد نہیں ،

ا بیر اطبقه مجهدین فی المسائل کا جو ان مسائل میں اجتها و کرتے ہیں جن میں امام صاحب سے کوئی نص منقول نہیں ، سیسے خصاف طحاوی ، کرخی ، شمس الائم ملوانی ، شمس الائم منتوسی ، فخر الاسلام بردوی قاضی خان وغیرہ کہ بیر صرات امام کی مخالفت نه اصول میں کرتے ہیں نہ فرع بیں لیکن ان مسائل کا استنباط کرتے ہیں جن میں امام صاحب کا فرع بیں لیکن ان مسائل کا استنباط کرتے ہیں جن میں امام صاحب کا موئی قول منقول نہیں ، امام صاحب کے ہی اصول مقررہ پر ۔

(۲) بوتھاطبقہ اصحاب التخریج کاہے ، جیسے ابو کر رازی وغیرہ کریہ حضرات ایسے قرام کم کی تفصیل برحب میں دواحتمال ہوں قدرت رکھتے ہیں۔

(۵) پانچواں طبقہ اصحاب ترجیج کاہے جیسے قدوری اورصاحب ہوایہ اوران جیسے نوگ ۔ ان صفرات کا کام برے کہ یعض روایات کو معض پیضیات میتے ہیں کہ بیاولی ہے یا یہ زیادہ سجے ہے یا یہ لوگوں کے مال کے زیادہ مناسب بیتے ہیں کہ بیاولی ہے یا یہ زیادہ سجے ہے یا یہ لوگوں کے مال کے زیادہ مناسب دی جھٹا طبقہ ان مقلدین کاہے جو قوی اورضعیف کے درمیان تمیز کرسکیں اور ظاہر مذہب اور ظاہر الروایة ، روایت نادرہ میں تمیز کرسکیں واحب المختار وفیرہم ،

دے) سا تواں طبقہ ان مقلدین کاسے جوان مذکورہ بالا امورمیں سے کسی يرقادرنه و اورنه اولى وغيراولى، راجح ومرحرح ميں فرق نه كرسكيس. مولانا اع ازعلی صاحبؓ نے اجتہا دکے باسے میں بحث کرتے ہوئے فرما ایسے کہ اجتہا و اصطلاح میں اُسے کہتے ہیں کرنوری کوشش کرے جکم تُرْعَى يُطِن حال مِنْ كِيلِئِهُ . اس كے بعد اجتما دیے مترالط بیان كئے ہي جوسم پہلے وکرکر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرملتے ہیں کہی شروط مجہد کا آلہ ہیں۔ جو ان کے بغیراجتهادکا دعوی کرے ۔ اس کی مثال الیسی ہے جیسے کوئی بغیرسیر معی کے آسمان پرچ مصنے کا دعوی کسے . اس کے بعد ضروری میں کو اس کو ان علوم کی مزاولت اور ادلهمیں تامل کی وجرہے ابسا ملکہ پیدا ہوجلئے کہ جسسے وہ استنباط احکام ادله سے کرسکے اوراس ملکہ کے بعد منبی ضروری سے کہ وہ قراعد وضع کرسے جن پر لينه استنباطات اورتفرميات كى بنياد ركھے. جيسے امام شافعي اوربقيه المُه کے قواعدیں ۔ اور میں قواعدیں جنہوں نے لوگوں کو حقیقت اجتماد کے مرتبہ تک بنيخے سے عاج كركھ ہے. اس كے كداجة ادكيك تنها مذكورة بالاعلوم كاجاناكافي نہیں ہے بلکہ ملکہ مزکورہ کا پیدا ہونا اور قواعد کا وضع کرنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا جو ان علوم میں سے سی سے نا واقف ہو باان سب کومال کر تولیا مگر یہ ملکہ بیدا نہوا یا اگر ملکہ بھی بیدا ہوگیا مگزاس نے قواعد وضع نہیں کئے اور اجتماد کا دعواہے ك تواس نے علطى كى . علام سيوطى في مع اپنى حبلالة قدر كے اجتماد كا دعوى كيا تومنادى فرماتے بيں كه ان كے اس دعير اے خلاف علما ،عصر ميں قيامت بريابوك ادر مناظره كيليُّ جيلنج كيا تواس سے انہوں نے انكار كرديا . علّامها بن تجرمكي فراتے بس كرجب علام يوطي كنة اجهاد كا دعوى كيا توست

ان پر فورًا حمله کیا اوران کو ایسے مسّائل کی ایک فہرست دی جو ذو وجہین تھے ک اگر ان کو اجنها د کااد فی درجرمعی حال ہے تو وہ اس میں سے جو راجے ہوں اس کے ولائل مجهدين كي قواعدى رشيني ميں بيش كريں . توائفون في سوال كاير حير بغير جواب کے وابس کر دیا اور یہ عذر کیا کہ تھے شغولی کی وجہسے فرصت نہیں۔اس کے بعدا بن حجرمتي فرماتے ہیں کہ اس منصب کی شیکلات پر خور کرو کہ یہ تواج تھا دکا ادنی درم کا حال تھا اسسے داضح ہو حیکا کہ خیخص اس ادنی درحبر اجتها د کا دعوٰی مرے پیہ جائیکہ اجتہا دمطلق ، تو ایسائتف لینے باسے میں حیرت میں ہے اورفساد فكرميس مبتلام اورابساتنص انمصير بيمي باتحدياؤن مارر بإب اورس بھی اجتہا دمطلق کے مرتبہ کوسمجھ لیاہے وہ اس زمانہ میں اجتماد مطلق کی نسبت کسی کی طرف کرنے سے شرمائیگا بلکہ علامہ ابن الصلاح اوران کے اتباع فر<u>اتے</u> ہیں کہ اجتہا ومطلق تین نشوسال سے بندم و حیکاہے ( ابن صلاح ساتویں صب ری ہجری کے ہیں بینی چوتھی صدی کے بعدسے بندسے ) بلکہ ابن صلاح نے بعض کوئین سے نقل کیاہے کہ امام شافعی کے بعدسے کوئی مجھند تقل نہیں ہوا۔ پھر کلمعلہ کہ جب كه ائم مين اس بات مين اختلاف ب كه الم الحمين اما م غرالي ابنى جلالة قدر کے باو بوداصحاب وجومیں ان کاشمار ہے یا نہیں، اور ائم نے رویانی صا البحرك بايرمين تصريح كدب كدوه اصحاب وجوه ميس سينهيس تقع محالانكرواني فرمایاً کرتے تھے کہ آگر امام شافعی کی روایات ضائع ہوجائیں تومیں اُنھیں یادیسے لكعوا دول كار توجب به أكابريمي اجتها د في المذبهت ابل نه وسكے توان توگو*ل كو* جب ان اکابرکی اکثرعبارات مجی احقی طرح نہیں تجھ سکتے کیسے جائز ہوگا کاس ہے میں اونیے درجہ اجتماد مطلق کا دعوٰی کریں . مشقحاً مَكَ هٰ مَا اِمْهُمَانَ عَطِلْهُمْ عَظِيمُ مَا

اور امام رافعی سے نقول ہے کے علمار کا تقریباً اجماع ہے اس بات پر کہ آج کوئی مجتهد نہیں .

يطوبل ضمون ہے جو قابلِ ديدہ مولاناجيب الرحمان اظمى زادمجرم كالكِصْمون رساله" الداعي" ويوبند آخرشعبان سهمالية ميس تَصِياب جوبهت ما مع او مختصر به وه فرمات بی که ده اجتها دس کے متعلق علمار کہتے ہیں کہ ده فلاں فلاں سنہ سے قطع ہوگیا ، اس سے مراد اجتہادُ مطلق ہے ۔ اس کی تصریح ابن صلاح ادر ابن مجملی نے کی ہے ملکہ ابن الصلاح نے بعض اصولیین سے ہاں کفل کیاہے کہ امام شافعی کے بعدسے کوئی مجتمد طلق نہیں ہوا۔ اور علامة شوانيٌّ فرماتے بی که المه اربعه کے بعکسی نے اجتها دُطلق کا دعوٰی نہیں کیا سوائے امام ابن جرر طبری کے ، مگراس کوقبول نہیں کیاگیا۔ یہ تورا ماریخی واقعه، اقى يرات كركوى مجهد مطلق مستقل ائمهاربه كے بعد وسكت يا نهيس توعلامه شعراني مخرماتي بهاس امكان ضرور به كيونكه الله رتعالي مرجيز برقادر ہے اور اس کے نہوسکنے برکوئی دلیل نہیں ۔ اور مولا نا عبدا کی صاحب فرماتے میں کہ جویہ دعلی کرمے کہ ائمہ اربعہ کے بعد کوئی مجتمد نہیں ہوسکتا تویہ غلطے، البتہ آگریہ کے کہ المہ اربعہ کے بعد کوئی ایسا مجھ رہنیں ہوا جس کے دعوٰی اجتهاد کوجهورنے ما ناہو تو پیسلم ہے۔

## ائمهٔ مجهدین متبوین کا انمهٔ مجهدین متبوین کا خارمین انتخصار

حسرت شاہ ولی استرصاحب نورانت مرقدہ عقد الجید میں فرماتے میں اس کا ترجمہ بہت "جان کہ ان مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں بڑی مسلحت ہے اور ان جاروں سے سکتے میں بڑا مفسدہ بڑی (خرابی) ہے جس کریم دلائل سے بیان کرتے ہیں :۔

اوّل یہ کہ اُمّت اِس بات پرتفق ہے کہ شریعیت کے جانے میں سلف پراعتمادکرے، اسی وجہ سے ابعییں نے اس بلنے میں صحابہ پراعتماد کیا اور تبع آبیین نے آبیین پراعتماد کیا۔ اسی طریقہ سے ہرطبقہ کے علما، نے اپنے سے پہلوں پراعتماد کیا۔ اور عقل بھی اس کے اچھے ہونے پر دلالت کرتی کو کہ شریعیت نقل اور استنباط ہی سے معلوم ہوسکتی ہے، اور نقل اسی توت مصبیح ہوسے تھے ہو طبقہ اپنے سے پہلے والوں سے اتصال کے ساعة حال کے اور استنباط میں خروری ہے کہ متقد مین کے مذاہب کوجانے تاکہ ان سے کا اور استنباط میں خروری ہے کہ متقد مین کے مذاہب کوجانے تاکہ ان سے کا ہم طبقہ اپنے سے پہلے والے سے مدولے کیونکہ صناعتیں جیسے عُرف، نخو، طب ہرطبقہ اپنے سے پہلے والے سے مدولے کیونکہ صناعتیں جیسے عُرف، نخو، طب شعر، آہنگری، نخاری، زگریزی دغیرہ کسی کیلئے اس وقت تک آسان نہیں تی جب یک وہ ان کے اہل کے ساتھ نہ ہے۔ اور اس کے ضلاف اگر چوعقلاً مکن جب کے ساتھ نہ ہے۔ اور اس کے ضلاف اگر چوعقلاً مکن جب کے ساتھ نہ ہے۔ اور اس کے ضلاف اگر چوعقلاً مکن

ہے مگر نادرالوقوع ہے ادر جب سلف کے اقدال پراعتماد متعیق ہوگیا تو یہ محمد اقدال اسناد مجمعے ساتھ مردی ہوں اور شہور کرتب کے اندر مدون موں اور ان پرعلماد کی طرف سے شرق و حواثی لکھے گئے ہوں کہ اس محتملات میں سے رانح کو بیان کیا گیا ہو ۔ تعض مواقع میں عام کو فاص اور موب مواقع میں طلق کو مقید کیا گیا ہو اور اس سے احکام کی علّت بیان کی گئی ہو۔ مواقع میں فرص توان براعتماد محمد نہوگا . اور اس نمانہ میں کوئی مذہب اگر یہ باتیں نہوں توان براعتماد محمد نہوگا . اور اس نمانہ میں کوئی مذہب دا ہل منتصف نہیں ۔ منامہ ادب ادب کے علاوہ اس صفت کے ساتھ مقصف نہیں ۔

دوسری دلیل نیب که حضورا قدی منی الله علیه و هم نے فرمایا کہ سوادا کم (بڑی جماعت ) کا اتباع کر واور جب تمام مذاہب فقتہ ندا ہب اربعہ کے علاق ختم ہوگئے تواب ندا ہب اربعہ کا اتباع ہی سواوا عظم کا اتباع ہوگی اوران سے نکلنا سواد اعظم سے نکلنا ہوگا ۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ زمانہ ورازگذرجانے اورامانتداری ضائع ہوجانے کی وجہ سے علماء سوء پراعتما وکرنے کا کوئی راستہ نہیں رہا ۔ یہ لوگ ان حضرات کی طرف غلط باتیں منسوب کرسکتے ہیں جن کاصدق اورامانت داری شہور ہے اور یہ وسائط ہو نکہ قابل اعتماد نہیں ہیں اس لئے ان کی روایات قبول نہیں کی گئی ہیں ۔ رہا مسئلہ انمہ اربعہ کے مذاہب کا،سوان کی بابندی اس لئے ضروری ہے کہ ان کے مذاہب مدون ہیں اوران کی کتا ہیں قابل قبول اور مقبر ہیں ۔ اس منا ایک طرف غلط باتیں منسوب نہیں ہوسکتی ہیں ؛ (عقدا لجید صلا) مفتی محد شفیع صاحب جواھرالفقہ صلیدا اس سوال کے جواب میں کہ مفتی محد شفیع صاحب جواھرالفقہ صلیدا اس سوال کے جواب میں کہ

تقلیدصرف ائمهٔ اربعهی کی کیوں کی جاتی ہے، کیا کوئی دوسرالمام اس درجه کا نهیں ہواجس کی تقلید کی جائے اور کیا ائمہُ اربعہ کی تقلید کا حکم کسی نصمیں واردسوا المحررفرما ياب كدائمة اربعه رسلسلة تقليدتم بوناكون ام عقلي إسترعي نہیں بلکمن اتفاتی ہے کمشیت خدا وندی ہے ان جارمذاہب کے سؤا اور جِتنے مذاہب تنے مندرس ہوگئے اور مسطے کر کان لھ میکن ہوگئے۔ وَوَحیت ارا مِنْ مِینَ ایمان سوّ اقال و احکام اگر آج ان کے منقول اور موجود کھی ہوں من مین ایمان سوّ اقال و احکام اگر آج ان کے منقول اور موجود کھی ہوں وه كوي مستقل مدمه بهنيس بن سكتاك نوك اس كى تعليد كياكري كيونكه أكر ان ننویجاش احکام میں ان کی تقلید کریمی بوتو باتی ہزار دں مسائل میں كياكرينكے . اب جب كر ديكھاگيا كەكل مذابهبسوك ان چارمذبہوں كے مندرس ہونے تو ناجا رسلسلہ تقلیدان ہی میں منحصر ہوگیا۔ جنا بخہ ابن خلدون بلنے مقدمهٔ آیا کے میں ظا ہریے مذہب برکلام کرتے ہوئے سکھتے ہیں:-تمددرس مذهب اهل الطاهراليوم بدروس الممة وانكاد الجمهورعلى منتحليه ولعربيت الآف الكتب المعجلده .

مفتی صاحب مون عربی عبارت کھی ہے ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے :" بھر اہلِ ظاھر کا مذہب اس زمانہ میں مٹ گیاان کے انمہ کے
ختم ہوجانے کی وجہ سے اور جہور کے ان کے مقلدین برانکار کرنے
کی وجہ سے اور حہور کے ان کے مقلدین برانکار کرنے
کی وجہ سے اور حرف کتابوں ہی میں اس کا وجود رہ گیا ''

اور اسی میں یہ تھی مصرح ہے:-

ووقف التقليد في الامصارعند هؤلاء الاربعة و

درس المقلد ون بسن سواهم الخ .

یعنی تمام علاقون میں ان ہی ائمہ اربعہ کی تقلید برقراد رہی ۔ اور دوسر بعثی تمام علاقون میں ان ہی ائمہ اربعہ کی تقلید برقراد رہی ۔ اور دوسر ائمہ مجہدین کی تقلید کرنے والے سب ختم ہوگئے اور اسی پرست ختی ہوگئے ہیں کوئ افتدا ون نہیں رہا ۔ اور جب علوم میں مخلف اصطلاحات کی کثرت ہوئی اور براجتہ انہ اجتماد تک بہنچنا (عدم وجود سے رائط کی وجہ سے )مشکل ہوگیا اور جب اجتما کی غیرستی کی طرف میں ہوئے کا فوف ہوا ۔ اور ایسے لوگوں کی طرف جن کے بیر اور جن کی رائے پراعتماد نہ کی خوف ہوا ۔ اور ایسے لوگوں کی طرف جن کے اور لوگوں کو اگر ہی سے سی خاص ایک کی تقلید کا با بدکر دیا اور دواماموں کی بیک وقت تقلید سے منع کر دیا کہ یہ تلاعب اور تلفیت ہے اور غیر متبوع ائم کے مسئل کی صرف کتا ہوں میں نقل ہی رہ گئی ان کی فقہ کی اپنی کتا بیں تقل طور پر

مدوّن نهیں اور ہرمقلد فے لینے امام کے مذہب یعمل کرنائصیح اصول اور

ا تصال مندکے بعدمشروع کر دیا اورفقہ کا حال اس زمانہ میں سولمئے اس کے

بینی اینامام کی تقلید کے اور کچھنہیں رہا اور اب اس زمان میں اجتما دکے مرعی

کا دعوٰی نا قابل تسلیم ہے اور اس کی تقلید مہجور ومتروک " اور الل اسلام اس

زما ذمیں ائمۂ اربعہ کی تقلید نہیشن ہوگئے . اورشیخ ابن ہمام صفح القدیر میں فرماتے ہیں :

انعقد الاجماع على عدم العمل بالمذاهب المنالفة للائمة الاربعة.

( ائمُه اربعه کے علادہ مذاہب برِعمل نہ کرنے پراجماع منعقد ہوگیا ) ' اور علامہ ابن حجر متی رحمٰتے المبین شرح الاربعین میں فرماتے ہیں : - اما فى زماننا فقال أئمتنا لا يجوز تقليد غير الائمة الاربجة الشافعي و ما لك والى حنيفة واحمد بن حنبل.

. (اورہماہے زمان میں توسما سے علماء فرماتے ہیں کدائمہ اربعہ اما) شافی امام مالک، امام ابوحنیف، امام احمد بن منبل کے علاو کسی کی تقلید وئیند

حارُنہیں)

ابسی کااس یہ ولیل طلب کر اکرتقلید جیارمیں کیوں مخصر ہوگئی گفش بے محل ہے اور بالسکل ایسا ہے کہ ایک کے مواا در کوئی باق نہ ہے ۔ اب طاہر کی حجب باپ کا انتقال ہوتو جا ربیٹوں کے سواا در کوئی باقی نہ ہے ۔ اب طاہر ہے کہ تقسیم میراث ان ہی جیار دن میں شخصر ہوگی حالانکہ اولا دان کے سواا در مجبی میں آب نے کسی کو یہ گئے نہ شنا ہوگا کہ میراث ان ہی جا رمیں کیوں شخصر ہوگئی ۔ اور جو کوئی کے تواس کا جواب اور کہا ہموسکت ہے کہ مشیت ایز دی ہی تھی ۔ اور جو کوئی کے تواس کا جواب اور کہا ہموسکت ہے کہ مشیت ایز دی ہی تھی ۔

ملاجیون صاحب نے تفسیر احمدی میں کھلہے:-

والانصاف ان اغصار المذاهب في الاربع فضل اللي وقبولية من عند الله تعالى لامجال فيها للتوجيهات

والادلية.

(انصاف یہ ہے کہ ندا ہب کا جارمیں اسخصار محض فضل اور قبولیت من عندانڈ ہے ۔ اس میں دلائل اور توجیمات کی کوئی گنجائش نہیں ۔ جاھرائلغہ)

## تقليب

جب اجتهاد کا دروازہ بندم وگیا اورمنا مب ائم اربعہ کے مذاہب میں تحصر ہو گئے تو ان کی تقلید ضروری ہوگئی ۔ جولوگ تعلید کو شرک کہتے ہودہ رگ تعلید کی حقیقت سے واقف نہیں ، تقلید نعوذ بایٹر خدا تخواستہ نبی کرم صلی سٹر علية وتم كى منت كے مقابله ميں كوئى حداكا زجيز نهيں ہے ملكه ائم محبتدين فرآن كريم ادراحاديث نبوئيه وآ بأرصحائيت جومسائل استنباط كيم أن كوتسليم كربين ابى تقلیدے کیو کہ تقلیدی تعریف اس طرح کی تکی ہے کہ فروعی مسائل فقہ یہ میں فیمجتہد كامجتهد كي قول كتسليم كرلينا اوراس سے دليل كامطالبه نه كرنا اس اعتماد يركه كسس مجهد رکے پاس دلیل ہے۔ ابو داؤ دشریف میں حضرت جائے سے ایک روایت ہے کہ انھوں نے فرما یا کہم لوگ ایک سفرمیں نکلے مہاسے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کو ستھرآ کرلگاجس سے ان کا سرجمی ہوگیا ۔ اور اس کے بعد آن کومسل کی ضرورت بیش گئی ا نہوں نے لینے رفیقار (صحابہ کوام )سے بوجھپا کیا میرے لیے مشرعًا تیمم کی اجازت ہے ؟ انهوں نے فرماز باکسیتم کی احبازت نہیں کیونکہ یا نی موجود ہے ۔ اس برَّا نعموں نے عنسل کرلیا حسے اُن کی مُوت واقع ہوگئ ۔ واپسی میں حضور اقدیم ملی اللہ علیہ و کم کوخبردی گئی تو حضوراقد صلى المتعلية ولم فرمايا فتلوه فتله مالله وبعنى ال بى توكون في اس کو مارا خداان کوهمی مُوت ہے ( بیان القرآن ) جب ان کومسئلمعلوم نہ تھا نواہوں کسی (عالم) سے کیوں نہ او جھا کبونکہ عاج کی شفارسوال میں ہے۔ ان حفرات نے فَلَمْ تَبِعِدُ وَا مَاءً كَ ظَامِ لِفَظَ كَعُوم كُود كَلِيتَ بوسعُ

ای پرفتواے دیدیا۔ مالا ککہ اجتہاد اورفتوں کے لئے بڑی سے انطقیس جوہیگ گذریں . اسی واسطے شیخ الاسلام وحا فظ ابن تیمیئر نے فتاؤی متابی میں فرما یاہے کرحمہور امت کا مذمب یہ ہے کہ اجتہاد بھی جائز ہے اور تقلید بھی جائز ہے۔ اجتماد اس کیلئے جواس پر قادم ہو اورتفلیداس کیلئے جو اجتہاد سے عاجز ہو۔

ووسری حکہ فرلمتے ہیں کہ کسی خص کیلئے کئی عین امام کے مذہب کا اتباع اُس وقت جائز ہے جبکہ وہ اس مذہب کے علاوہ ووسرے ذریعہ سے منبر بعیت کا امر ماسل مرکسکتا ہو ۔ لیکن اگر دوسرے ذریعہ سے معرفت شریعیت ممکن ہوتواس معین مذہب انباع اُس پر واجب نہیں ہے ۔ ماجہ ا

علامہ ابوالولید باجی مائکی نتائے مؤطا ابنی کتاب الحدود فی الاصول مسفی للہ میں تخرر فرمائے میں تخرر فرمائے میں تخرر فرمائے میں تقلید کی حلائے اس کے قول کو بلاد لیل مان جا ہے اس کو دلیل بھی معلوم ہوجائے۔ یہ اُستخص کے حق میں فرض ہے جو اجتماد کی صلات ندر کھتا ہو۔

ہے کہ آپ می قبول کرنس کے ورندا تبات اس کا کردیا جائے گا۔ اور اس کے دوفر د مو ویں گے ۔ تقلید خصی اور تقلید غیر خصی ، کیونکہ دونوں جستے ایک نبس کے ہیں ، خواہ اس کو حنب اور دونوع کہویا مطلق اور دوفر دمقید کہو ، خواہ کلی اور دو جزئی کہو ، جس طرح جا ہومقر کرد ۔

بهرمال بردو نوع تقليد سخت تقليد مطلق كے مودی كى جو فرض سے . كھلا آب سے بوجیتا ہوں کہ فرض کے نوع بافرد مباح کس طرح ہوئے ۔ مروخدا ! فرض اورمباح تومبائن دو فوع ہیں کہ سحت منس حکم کے ہیں ، پھراکی نوع مبائن دوسری نوع كى فردكس طح مهوكئ ذرا توسوحو تقليدُ طلق توفرنس الشخصى مباح اورصالانكم یے فردیے تقلید فرض کی ،سی تمام آب کا ضرشہ اس ہی خطا ،فہم رمینی ہے ۔ بیس موش كردكه نقليد هردوسم فرض سنے كوئى مبات نهبس مگرجونكه المتثال ام تعتليدس شخیبہہ کیجس فرد کوچاموا داکر دو دوسرے کی ضرور ت نہیں ، اور حو دونوں کردگے تومَاصَى بَيْكُے. اسْتَخِيبِركومباحُ كهدياہے مجازًا نہٰ يہ كہ خودخصى بذا تەمباح ہے. آلی اہی مثال ہے کہ کقارہ میں حلف سے مثلًا نفس کفّارہ فرض ہے اور اطعاً اور سو ا در بقیمین شخیبر جس کواد اکر دیا مطلق کفاره سے براُت ہوگئی اور جیسی کو نہ کیا عاصی رہا..... ہیں حال جملہ کلیات کاہے کہ مطلق نٹری فرض ہوتاہے اورمباح کہنا اس کا باعتبار اباحت اختیار کسی فرد ہےہے۔ ندمیاح مقابل فرض کر آ ہے ہے شبہ ذمن ہوجیانے مبات کا ہے موقع کیا۔ ورنہ آگریہی شبہ ہے توشخصی والے اس ہی آپ کی تقربرے غیر خصی کو بیعت سیئہ کہ ربوینگے کیو ککی غیرضی کس طرح فرض ہم تی ے وہ سی تومباح بر سمایں معنی ہے جو مذکور موا بطوبل خط سے اور قابل دید . ورحفیت نانوتوی نورانٹدم قدہ کے مکتوت نقل کیاہے۔ تقلید کی آ

شنئے۔ لاریب دین اسبلام ایک ہےا درچاروں مذہب حق ، مگرجیسے فن طبابت یونانی یا ڈاکٹری، ایکریزی ایک ہے اورسائےطبیب کامل قابل عللج اور سرا كب واكثر قابل معالجه، اور هيروقت اختلاف تشخيص اطباء إمخالف رائے ڈاکٹران صب طبیب کا علاج یاس ڈاکٹر کا معالجہ کیا جاتاہے ہربات میں اسی کا کمنا کیاجا آہے، دوسرے طبیب کی یا دوسرے داکٹر کی رائے نہیں شنی حاتی ۔ ایسے ہی وقت اختلاف ائر حس مجہد کا اتباع کیا جلے ہربات میں اسی کی ابعداری مروری ب و بالصیکیمی ایک طبیب یا ڈاکٹر کاعلاج جھوڈ کردوسرے **ی طرف رجوع کر لیبتے ہیں اور بھیر بعدرجوع ہر بات میں دو سرے کا اتباع مثل اول** كيا طاقايد، ايسيدي كهي كبي معض بزرگوں نے زماندما بق ميں وجہ سے ايک ندسب كوهيو وكر دوسرا اختيار كرلياتها ، اورىعد تبديل مذمهب دوسرسي كا اتباع كيا . ینهیں کیا کہ ایک بات إن کی لی اور ایک بات اُن کی لی اور تدبیر سے ایک ندمی كا يانجوان انداز گھڑليا . امام طحا دى جوبڑے محدّث اور فقيه بي يکيلے شافعی تھے ي وضفى مركب تصريب الجمله ب تقليد كامنهين جلتايهي وجهموني كه كرورون علم اورمحدت گذر کے بیمقلدس سے - امام زندی کو دیکھئے کتے بڑے عالم، فقیاور محدّث منے . ترمذی شریعت ان می کی تصنیف ہے ، یا وجود اس کمال کے مقلّدی سے اعتبارنى وتوترمذى شربين كودكميه بيجئ حبث ايسه ايسه عالم اس كمال يمقلرنى سے امام شافع کی تقلیدا مام ترمذی نے کی اورا مام طحا وی اورا مام محرّ اور ا مام ا ہو ہوسفت نے ا مام ا ہوصنیف کی تقلید کی ہو بھرآئے ایساکونساعا کم ہوسکا جس کے ذر تقلید ضروری نہ ہو ۔ آگر کسی بڑے عالم نے اماموں کی تقلید کم کی تھی توكيا موا . اوساة ل توكر دارو كم مقابله مين ايك دوكي كون منتاب س ماقل

سے بوجیوگے ہی کہ کے کہ اس بات میں عالموں کی جائی ہان ہو وہی بات ٹھیک ہوگی ۔ با سہدی ونسی عقل کی بات ہے کہ اس بات میں عالموں کی جائی ہا اختیار کریں ۔ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی موض کے وقت دیھے کہ ابنا علان آپ کرتے اور ود مرے طبیب سے نہیں بوجیتا یہ دکھی کہ سے ہی انداز اختیار کرے کہ ابینا علاج آپ کرنے گئے اور طبیبوں سے کام نہ رکھے توتم ہی کہ الیے آدمی عاقل کے لئے کے اور طبیبوں سے کام نہ رکھے توتم ہی کہ الیے آدمی عاقل کے لئے کے اور طبیبوں سے کام نہ رکھے توتم ہی کہ والیے آدمی عاقل کے لئے کے اور طبیبوں سے کام نہ رکھے توتم ہی کہ والیے آدمی عاقل کے لئے کہ وہ الیے آدمی کی موسلے نہ ہوئی اور جا ہوں کو جانے کہ وہ سے کہ ایس کے عالم کے عالم کے عالم کے ایس ما نے گئے کہ کہ نہیں واکٹر جا بل ہی ہیں ۔ بلک معض عالم تو حام ہوں سے زیادہ جا ہل ہیں ۔ دوکتا ہیں اد دوکی بغل ہیں د اگر وعظ کہتے بھرتے ہیں اور علم کے نام خاک میں نہیں جانتے ۔ کم سے کم علم اتنا تو ہو کہ ہم علم کی ہرا کی کت ب والد علم کو پڑھا سکے '' (جواہر الغقہ صف سے)

مُنَا تَنْبُ بِنَ الاسلام حضرت مدنی نوراللهٔ مرقده میں مولوی ابواللیث سابق امیر ماجوت اسلامی مند کے خطوط کے جواب میں ایک بہت طویل خطاکھا ہج سابق امیر میں ایک بہت طویل خطاکھا ہج

" مولاً المحرسين ساحب مرحوم بنا لوى جو كه غير مقلدول كے نهايت جوشيلے امام تھا ورعدم تقليد كے زور دارحا مى اورمندون ميں اس كے بھيلانے والے تھے اپنے رسالہ اشاعت السنہ ملائدم منا ماھے مستھ ميں بكھتے ہيں :

بچیش برس کے تجربہ سے مم کویہ بات معلوم موئی ہے کہ جوکوگ بے عملی کے ساتھ مجہ دُسطلق اور تقلیدُ طلق کے تارک بن جلتے ہیں وه آخراسلام کوسلام کرمیفیے ہیں، ان میں سے بعض عیسائی ہوتا ہیں اور بعض لا خرہب جوسی دین و خرہب کے پابند نہیں ہے۔ اوراحکام سرّبیت نے ش وخروج تو آزادی کا اونی تیجرہ ان فاسقوں میں بیض تو کھلے کھلا جمعہ ، جماعت، نماز، روزہ چیوڑ بیٹھتے ہیں ہوئ وشراہے پر سیر نہیں کرتے اور بیض جوسی صلحت دنیاوی سے نسق فاھری سے بچتے ہیں، وہتی محفی میں سرگرم رہتے ہیں، ناجائز طور پر عور قوں کو نہاح میں بھنسالیتے ہیں، ناجائز حیلوں سے لوگوں کے مال، فداکے مال دھتوق کو دبا رکھتے ہیں ۔ کفروار تداد ونسق کے اسباب دنیا میں اور سی مکر شرب ہوجو دہیں ۔ گردنیداروں کے بدین موجانے کیلئے بے علی کے سامقہ ترک تعلید سرا بھاری سبدب ہے انہی محقراً

حضرت بن الاسلام نے جوبولوی محرصین صاحب کاواقعہ لکھا یہ قوان کے برائے جوبولوی محرصین صاحب کاواقعہ لکھا یہ کہ موبوی محرصین صاحب بٹا ہوی نے حضرت نا فرق کو ایک خطا لکھا کہ مجھے تہا نی میں آپ سے بعض مسائل میں گفتگو کرنی ہے گریشرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی شاگر میں ہوجود نہ ہو ۔ حضرت نے منظور فرما کر جواب تحریر فرایا کہ تشریف ہے آئیں جنانچہ مولانا موصوف حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ججرہ بند کرویا گیا دونوں میں گفتگو مونے لگی ۔ حضرت والانے مولانا سے فرمایا کہ دیجھئے ہی مسئلہ مسئلہ میں جو مانی ہواس میں دوباتوں کا خیال رکھئے۔ ایک ہے کہ مسئلہ مسئلہ میں حضیہ کا مذہب بیان فرمانا آپ کا کام ہوگا اور دلائل بیان کرنامیل رئیسے شاہر کا کام ہوگا اور دلائل بیان کرنامیل

کام ہوگا۔ دوسرے یہ کمیں مقلّدامام ابوٹنیفیج کا ہوں۔ اس لمے میرےمقسا بلہ میں آب جو تول بھی بطورمعار مند بیش کریں وہ امام ہی کا ہونا جاہیئے۔ یہ بات مجھ رہے حجتت نهوگی کهشای نے پر لکھاہے اورصاحب درمخد آرسنے بد فرا ایسے میں ان كامقلد نهيس بيناني فاتح خلف الامام ، رفع يدين ، آين بالبحرو فيره بهت سے مختلف فيدمسائل زركفتكوآسئ اورحسب شرائط سط شده مولا نامحر حسين مساب مذمهب احناف ببان فرماتے ا ورحضرت ِ والا دلائل سے اسے مابت کرستے ، حضرت کی تقریر وں کے درمیان مولا تامح حسین صاحب حجوم حجوم مجانے اور بعض ا وقات توج ش میں سیجان اسٹر سیجان اسٹر کئے کھے کھڑے سے نے **کے قریب** <u>ہوجاتے ۔ جب گغتگوختم ہوجکی</u> توموہوی محمد حسین صاحب کی زبان سے بسیاختہ ينقره نكلا كم مج تعجب كرآب مبياته ص اور مقلد مو العني الي زورعلم فراست وقوت استنباط تقليديك كيامعني واس يرحضرت بيضارشا دفرمايأ " أورمجه تعجيب كراب مبياته ص اورغير مقلّد مو" فقيط مختصرًا . میںنے بقصہ تعض اکابرسے ہی سُنا۔ اس میں بیمنا تھاکہ حضرست نا فرتوی فی اخیرمیں یہ فرمایا تھاکہ تقلید کے ضروری مونے کیلئے آپ کے قول کے موافق جومیر مے تعلق آپ نے فرمایا ہی کافی ہے کمیں مقلّد موں زو میرے ایک فیق درس جومظا هرعلوم سے فاغ موکرمظا هرعلوم کے تبخانہ میں ملازم بھی ہوگئے تھے، مگر قلت ننخ اہ کی وجہ سے اس زمانہ میں مظاھر سے خواہیں بهت كم تقيل ترك ملازمت كرك على كثيفين عاكر ايك ڈاكٹر صاحب كے بياں ملام ہوگئے ہوا ہل مدمن متعے جانے کے تبسرے چیتھے دن اُن کا میرے پاس مطآیا جس میں اپنی راحت وآرام کی بہت فصیل کھی تھی کتخوا ہی بہت مقول ہے الاکترات

کماناہی اپنے ماتھ ہی کھلاتے ہیں اور بہت نہادہ مجت کرتے ہیں ، مگرمیں نہاں آکرایک شخص سلامی کھیاں اور بہت نہادہ محت کر ایک سخت شکل میں ہینس گیا وہ یہ کہ وہ رفع یدین بعدالرکوع کے بید اسی حال میں کا نوں تک ہاتھ آٹھاتے مجے سجدہ کرتے ہیں ، انھیں تواس کی عاقہ ہے ، اور میں جب اس طرح سجرہ کرتا ہوں تو گریٹا ہوں اور جب میں ان سی کہتا موں کہ کرلا نا نذیب میں صاحب ، مولانا ثناء اللہ صاحبے فتالی میں رفع یکرین کے بعد ہاتھوں کا گرانا لکھا ہے تو وہ بہت ندور سے کہتے ہیں کہ مولوی نذیب اور مولوی تناء اللہ کے مقلد تھوٹے ہی ہیں ، اگر تقلید کرتے تو ابو حنیف کی کیون سے کہتے جو ان لوگوں سے ملمیں عمل میں اور تقلید کرتے تو ابو حنیف کی کیون سے ہوئے ہیں بہیں تو کوئی صدیف دکھلاؤ، جننا جلد ہور کوع کے بعد کے دفع یکرین کے بعد ہاتھ گرانے کی کوئی صدیف دکھلاؤ، جننا جلد ہور کوع کے بعد کے دفع یکرین کے بعد ہاتھ گرانے کی کوئی صدیف کھوں میں بہت پریٹانی میں ہوں .

اس زمانه میں مدیث کا سبق میرے بھائ تقل ہوتا تھا۔ اس وقت
وندوہ خط میرے سامنے ہے اور نہ پورامضمون یادہے۔ اتنایا دہے کہ ابوحمیسد
ماعدی ضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رواتیس متعدّد میں نے نقل کی تقیس جس میں قوم
کے درمیان بخاری میں فاذا دفع د أسه استولی حتی بعود کل فقاد
مکان الدہے۔ یہ جب ہی موسک ہے جب ہاتھ جھوڑ دئے جا ئیں .

## تقليداما إطم بوطيفهرجمة التعليه

ہندو پاک میں امام ابوعنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذمہ زیادہ رائج ہے جس کی اللہ وجہ تویہ ہے کہ مندوستان کے اوّل فائحین صفی المذمہب تھے ان کی وجہ سے بہاں اسلام کے ساتھ ساتھ مذہب صفیہ مجی مہنجا۔

اس کے علاوہ تعفی مذہب کی وجوہ ترجیج اور مبی بہدیسی پیدا ہو کئیں حن کو یہ ناكاره اپنى كتاب اوجز المسالك كے مقدم میں ہدینے میں سے لکھ دیکا ہے منجلہ ان كے حضرت امام عظم يكازمانه بقيدائم مي صفوراقد س تى الله و تم كازمانه سے رسیے زیادہ قریب کیے جبیباکرمیرے سابقہ صمون میں جہاں ائمۂ اربعب اور محترثين كے زمانے لكھے كئے بيت ميسل سے گذر حيكا كرحضرت امام ابرحنيف كى ولات من علم میں ہوئی جوصورا قدس فی اللہ علیہ ولم کے وصال ہی کی صدی میں ہوئی. بخارى شرىف ميں نلا تيات بخارى كوبهت الهميت يے مبتقل كما بي نلانيات کے بارے سی تھی گئی ہیں تا ملاقی وہ صدیث کملاتی ہے سب میں محدث اور صفوراقرس صلّی النّع اللّه علیه و تم ان تین راوی مول . ایک مصنّف کا استاد ، دوسرا تا بعی تيسرا صحابي . اور حضرت امام ابر صنيفة منفيه كے قول كے موافق تو تا بعي روايةً بھی ہیں اور اس کے بعد ایک درج سحایہ کارہ جاتا ہے والصحابة كلم عدول ، اورجولوگ امام ابوحنیفه اکوتیع تابعی قرار فیتے ہیں اُن کے نزد پک نقحنفى تنائى سے ـ ايك صحابى وهندكلهم عدول دوسرا ما بعى كرام ابونية ك استاد تابعي بيل ورشخص لين استاد ك حال سے دوسروں كى برنسبت زيادہ قا

ہے۔ اس نے منید کی روایات پرضعف کا الزام لگانافن سے اوا تفیت ہے۔
جن روایات میں تیررے چتے درجرمیں کوئی رادی ضعیف آگیا ہو آس کا الزا اسلام ما فظائن تیمیتہ منید کی روایات پرنہیں لگ سکیا۔ اسی وجرسے شیخ الاسلام ما فظائن تیمیتہ نے فیا ڈی موہ ہے ہوائد ان کتب احادیث مرونہ سے پہلے تھے وہ منیت کو متا خریب نے زیادہ جانے والے تھے، اس لئے کہ بست می احادیث جو ان کوہنچیں اور اُن کے نزد کی مجمع تھیں وہ ہم کے بینا اوقات کسی مجمول کے واسط سے یا سند تقطع سے بینی ہیں ہیں کتاب مدونہ سے بھی زیادہ میں من کتاب مدونہ سے بھی زیادہ میں کتاب مدونہ سے بھی زیادہ ما در شقیل مے خرا نے تھے جن میں کتاب مدونہ سے بھی زیادہ ما در شقیل م

نیز بیجیزیمی قابل غور بے کہ صفرت امام بخاری نے بائیس امادیث فل نیات اسی ہیں ، ان میں سے جبین امام اوصنیغیر کے شاگر دوں یا شاگر دوں کے شاگر دوں سے بین ، ان میں سے جبین امام اوصنیغیر سے بین دہ امام اوصنیغیر کے شاگر دوں سے بین ، قبابی از ہم سے بین دہ امام اوصنیغیر کے شاگر دوں سے برائر دیں ۔ جبابی ان کا یہ قصقہ میں سے کمی انہوں نے لیک دفعہ ایک معدیث مت شائیے اب مجری کی معری میں سے کمی نے کہ کہ اکر مہیں اوصنیف کی معری میں سے کہ کہ کہ اگر مہیں اوصنیف کے مدیل کو مدیث میں شا آ اور شجھے حرام ہے کہ میری روایت سے کوئی صدیث لکھے ۔ اس کے وید بین بند کردیا جب کہ کہ وہ خص درس سے نہیں شکالدیا گیا۔ اور جی محمدی میں امام اوصنیف کے شاگر دیا میں ۔ اور مین مدین میں امام اوصنیف کے شاگر دیں ۔ اور مین مدین مدین میں امام اوصنیف کے شاگر دیں ۔ اور مین مدین مدین میں ، یہ امام زوشنی شاگر دیں ۔ اور امام ابو یوسف شکے بھی شاگر دیں ۔ رہ گئے دو داوی ، ان کا مجھے بیتہ نہیں میلا اور امام ابو یوسف شکے بھی شاگر دیں ۔ رہ گئے دو داوی ، ان کا مجھے بیتہ نہیں میلا اور امام ابو یوسف شکے بھی شاگر دیں ۔ رہ گئے دو داوی ، ان کا مجھے بیتہ نہیں میلا اور امام ابو یوسف شکے بھی شاگر دیں ۔ رہ گئے دو داوی ، ان کا مجھے بیتہ نہیں میلا اور امام ابو یوسف شکے بھی شاگر دیں ۔ رہ گئے دو داوی ، ان کا مجھے بیتہ نہیں میلا اور امام ابو یوسف شکے بھی شاگر دیں ۔ رہ گئے دو داوی ، ان کا مجھے بیتہ نہیں میلا اور امام ابو یوسف شکے بھی شاگر دیں ۔ رہ گئے دو داوی ، ان کا مجھے بیتہ نہیں میلا امراز کی میلا کے بیکھی بیتہ نہیں میلا کی میلا کو بیا کہ میلا کے بیکھی بیتہ نہیں میلا کو بیکھی بیتہ نہیں میلا کو بیکھی بیتہ نہیں میلا کہ میلا کو بیکھی بیتہ نہیں میلا کو بیکھی بیتہ نہیں کی کو بیکھی کی کو بیکھی بیتہ نہیں کی کو بیکھی کی کو بیکھی کی کو بیکھی کی کو بیکھی کو بیکھی کی کو بی

کروه امم ابوضیفت کے تلامذہ میں سے ہیں یانہیں۔
مقدر اوجزیں امام شعرانی سے نقل کیا گیا ہے کہ امام ایوصنیف تے جن وایا
سے لینے مذم ہے کیلئے استدلال کیا ہے وہ تا بعین میں سے فضل تا بعین سے بی ہیں۔
اور ان میں سے سی کومتم بالکذب تصور نہیں کیا جاسکتا ۔ اوراگر یہ کما جا دے کہ
ال کے دلائل میں سے عض چیزی ضعیف بتائی جاتی ہی تویض سف ان کے بعد کے
ماویوں میں بیدا ہوا۔ لنذا یہ ضعف ان روایات پرانز انداز نہیں ہوسکتا جن سے

امام نے استدلال کیاہے۔

اوجزیں بست تفصیلی کلام امام ابوسنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عذکے نقہ کے بلے میں کیا گیاہے ، اس میں نوی فائدہ میں یہ بیان کیا گیاہ کہ امام ابوسنیفہ کے خدمہ کی بنارامور ذیل پرہ اس میں ابن جرشافی سے نقل کیا گیاہ کھا کہ اس تول کا جوانام ابوسنیفہ اوراُن کے اصحاب بلے میں کے دوہ اس کے اس تول کا جوانام ابوسنیفہ اوراُن کے اصحاب بلے میں کا مطلب یہ ترجی خاکہ وہ ابنی رائے کو صورا قد میں گیا ہم علیہ و کم کم منت پریاصحا بڑے اقوال پر ترق نے بہی کیونکہ وہ اس سے باصل بری میں کیونکہ امام ابوسنیف میں کیونکہ امام ابوسنیف میں کے قال پر ترق نے بین ابت ہے میں کا حال یہ ہے کہ امام صاحب او آل قرآن کو لیتے ہیں ، اگر قرآن میں نہ ملے توننت سے ، اگر شنت میں امراض میں ہو تو اُل کو بین ہو اور سے اور اُل کو بین ہو اور بالی القرآن و نسست ہو ، اور صحابہ کے اقوال کو بین بیا ہے بلکہ خود احتماد خرماتے ہیں جو اقرب الی القرآن و نسست ہو ، اور صحابہ کی اور اگر صحابہ ہیں سے سے کا کوئی تول نہ ملے تو ابھین کے اقوال کو بیس لیتے بلکہ خود اجتماد خرماتے ہیں میں میساکہ ان لوگوں نے احتماد کیا ۔

عکیہ قبر کی مدیث پہنچے توسراً نکھوں پر . اورا گرصحابہ کے اقوال ملیں گے **قرآن می**ں مِین میں کئے اور اُن کے اقوال سے باہر نہیں جائیں گے .اور اگر تابعین کے اقوال مو تومقا بلکریں کے ۔ ادرامام صاحب سے بی بھی مردی ہے کہ انفوں نے فرمایا کہ توگوں برِیعج بے کہ وہ کہتے ہیں کہ رائے سے فتوای دیا ، حالا کم میں توا ترسی سے توای دیتا ہوں۔ اور پھی فرمایاکسی کویہ جا ٹرنہیں کہ وہ کتا ہے انٹدیے موتے بھٹے اپنی راستے سے کچھ کے، اور نہی یہ جائز ہے کہ احادیث کے بحقے ہوئے اپنی رائے سے کچھ کیے ، اور نہی ہے مائزے کصحابہ کے سی مسلم راجاع کے منتے اپنی دائے سے کچھ کے . البتہ مہی صحابة كا إنتلاف بوكيا أس بيس م اقرب الى الكتاب السننتركوليس كم. ایشخص نے امام صاحت کما کہ قیاس کو چیوڈ و سے پہلے اہلیس نے قیاس کیا۔ توامام صاحب اس کی طرف متوج سے اور فرما ایک او فلانے توسینے بيموقع استدلال كيا. ابليس في لين قياس سے الله تعالیٰ مے حكم كوردكيا جسكى ومبت ده کا فرموگیا اور مهارا قیاس توانتر تعالی کے حکم کے اتباع مبن ہے اس واسطے کہ بم اپنے قیاس کوالڈرکے کلام اوراً س سے رسول کی سنت اور سحایہ وابعین کے اقرال کی طرف تو لم آتے ہیں تو ہم تواتباع ہی کے گردیھرتے ہیں پھر المیس ملعون سے کیسے مساوی ہوگئے؟ اس براستخص نے کہا کہ محصف علطی ہوگئی میں تورکر آ ہوں ، اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کومنو کرسے جیساکہ آپ نے میرے قلمین ورکویا۔ اب جركي والته بي كر حنف برويه واعتراض كبا جاتب كه وه اما ديث عجيمه مرید کی مخالفت کرتے ہیں بغیردلیل کے ، تواس کی مل مصریہ ہے کم عترضین نے ان کے قواعد اور اصول کا گرامطالعہ یں کیا۔ اس پیفصل کلام کیاہے جوا وجرئے مقدم میں ہے ۔ الفوں نے پر کہاکہ مجلہ ان کے اصولوں کے بیہ

کہ خبروا صداگراصول مجمع علیہ اکی مخالف مہوتواس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
اور پیجی کہ اگر راوی اپنی روابت کے خلاف عمل کیے نویہ اس کے نسخ کی دلیل ہے ،
اوراسی طرح عموم بلوی میں راوی کا منفر دہونا ۔ یا خبروا صد حدود کفارات میں وار دہوکہ حدود شہرسے ساق طہوجاتے ہیں اور بیک سلف نے اس روابیت برطعن کیا ہو ، اسی طح صحابۂ کا کسی مسئلہ میں اختلاف مجو گراس خبروا حد سے ہے۔
استدلال نہ کیا ہو بیجی نسخ کی دلیل ہے ، اسی طح خبروا حد عمر قرآن کے ظاھر کے خلاف ہو کیونکہ قرآن کے ظاھر کے خلاف ہو کیونکہ قرآن کے ظاھر کے خلاف ہو کیونکہ قرآن طعی ہے اور خبروا حد طبق ، اور اقوی الدلیلین کو مقدم کرنا واج ہے ، اسی طرح خبروا حد کا سنت میں ہور و کے خلاف ہونا .

ان قواعد سے امام البحنیفہ کی برادت طاهر موگئی جو ان کی طرف ان سے اعداء اوران توکوں نے جو ان کے قواعد سے بلکہ مواقع اجتہادی سے سرے سے ناواقف ہیں نسوب کو نیئے ہیں گدا مام صاحت نے جراحاد کو بغیر دلیل کے چھوڑ اہے اور یہ بات بھی واقع ہوگئی ہے کہ امام صاحب نے کسی حدیث کو آس وقت تک نہیں جھوڑ اجب تک کداس سے اقوی دلیل ان کے پاس نہو۔ علامہ ابن حرم طاهری فرماتے ہیں کہ تمام صنفیہ کا اس بیا جماع سے کہ امام البحنیف تم کا غرب بیسے کہ مام معیف عدیث بھی ان کے بہاں رائے سے مقدم ہے۔

مسئله اصول وقوا عد کے مطابق ہے تو ا مام ابویوسف وغیرہ سے فرملے کراس کو فاإں باب میں کھ لو۔ اوج بیں پیضمون فصل گذراہے کہ ام صاحب کے ایس کوئی مسئلہ آ تا تا اہل مجلس سے دیجھتے کہ اس سئلہ کے باسے میں تہائے یاس کیا روایتین بی ؟ توجب وه سب اینی روایات بیان کهقا ورامام صاحب اینی روایت ذکرکرتے توجس طرف روایات کثرت سے موتمیں اس کو اختیار فرماتے. مقدمه اوجزبي امام ابوحنيفة يراعتراضات كمتعلق طوبل كلام كياكيا ہے۔ امام ابوسنیفہ کا براصول کہ خبروا حدظا هرقران کے خلاف نہو،سنستیشہو كحضلاف مهور بيدرصل صرت عمره كاقول فاطمه منت فيس كح طلاق كح قصيه بيرشة كه فاطه بنيت قبيق نے حضوراً قديق تى الله عليہ و تم سے شركايت كى كانكو <u>اُن کے نٹوھرنے طلاق دیری توحضورا قد س تی الٹرعلیہ و کم نے اُن کے لئے زیفقہ</u> واجب كيانهكني ، مضرت عرض في فرما يا كهم كتاب التداور منست رسول الله كور ایک عورت کے کہنے کی وجہسے نہیں جیوٹ سکتے ،معلوم نہیں کہ اس کویادہ یا عَبُولَ كُنَّى ، تعض روایات میں ہے كہ شایداُس كوويم برگیا ہو۔ (بزل منہ )

## ا ذا مح المحدثيث فهومزي

برائمهٔ اربیکامشه و مقوله به جومخالف الفاظ سے نقل کیا گیام سے اسکول مافظ نے الباری ہیں اس بطول مافظ نے الباری ہیں اس بطول مافظ نے الباری ہیں اس بطول سے نقل کیا ہے کہ ام من الرکھتین میں اس بطول سے نظر نے ہوئے ابن قبیل العید کا قول نقل کیا ہے کہ ام مثافع کے اصول کا تقاضا توبیہ ہے کہ اس بن نی نی مستحب ہو۔۔۔۔ باتی یہ بات کہ آمام شافع کا غرب

عه معنی قعدهٔ اولی سے اُسٹھنے کیے وقت ۱۴۔ www.besturdubooks.net بواجابی اس لے کا انہوں نے فرمایا ہے کہ اذا صبح الحدیث فھومذھبی کرجب کوئی صدیف میں مل جائے تودہی میرا مذہب ہے، توائی سی اشکال ہے۔ ما فظابی جرگئے ہیں کہ وجہ اشکال یہ ہے کہ امام شافعی کے اس مقولہ پر عمل اس وقت ہوگا وجب ہے تقت ہوجائے کہ ایام شافعی تک یہ صدیث نہیں ہی ہی ہی اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیایا سب میں کوئی تاویل کی تواس وقت اس بڑمل نہیں ہوگا۔ ما فظابی جراح کا کلام سے ہے۔ بیں کوئی تاویل کی تواس وقت اس بڑمل نہیں ہوگا۔ ما فظابی جراح کا کلام سے ہے۔ عفرت ایام مالک نے فور فع یہ بین کرتے تھے۔ اور مدونہ میں ایام مالک کا مقولہ میں مالک کے نزدیک تکھیر تحریمیہ کے علاوہ رفع یہ بی تعیف کا مقولہ میں مالک کے نزدیک تربی تا میں ہوگا ہے۔ یہ نزایام مالک کا مقولہ ہو کہ میں رفع یہ بین تکمیر تحریمیہ کے علاوہ رفع یہ بی تعیف کا مقولہ میں بیا تا مالک کا مقولہ ہو کہ میں رفع یہ بین تکمیر تحریمیہ کے علاوہ کسی قبر اُنظم کے نزدیک تو ہوئی ہوئی گئی ہے۔ نیزایام مالک کا مقولہ ہوئی ہوئی گئی ہے۔ نیزایام مالک کا مقولہ ہوئی کہ کے نظم میں بیا تا مالوک کا معتولہ ہوئی کہ کے نوع کے گئی ہے۔ نیزایام مالک کا مقولہ ہوئی بین تکمیر تحریمیہ کے علاوہ کسی قبر گئی ہے۔ نیزایام مالک کا مقولہ ہوئی بین تکمیر تحریمیہ کے علاوہ کسی قبر کی تو بین تکمیر تحریمیہ کے علاوہ کسی قبر کی تا میں بیا تا مالک کا مقولہ ہوئی کے میں رفع بدین تکمیر تحریمیہ کے علاوہ کسی قبر کی تک کیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے میں بیا تا مالک کیا میں بیا تو کو بیا کی تو تا کو تا کو کھوئی کی ہوئی کیا کہ کا میں بیا تا مالک کا مقولہ ہوئی کیا کو کو کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے مقولہ ہوئی کیا کہ کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کھوئی کے کو کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کھوئی کے کو کھوئی کی کی کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھو

بذل صفی میں "باب السارق بسرق مرادًا" میں متعددروایات جورکو قسل کرنے کے بالے میں فقل کا گیا ہے کہ بعد شیخ ابن یم سنقل کیا گیا ؟
کہ امام اسمند سے بوٹھا گیا کہ آب نے اس صدیت کوکیوں چھوڑا توا نہوں نے فرمایا کہ صفرت عمّان کی صدیت کی بنا، پر کمسلمان کوقل کرناصرف بین وجوہ سے جائز ہے اس میں چوری نہیں ہے۔ بذل میں اس برطولی کلام سے۔ مجھے توصرف یہ ذکر کو اس میں جوری نہیں ہے۔ بذل میں اس برطولی کلام سے۔ مجھے توصرف یہ ذکر کو اس میں میارت کی روایات امام الحمد بن صنبل کا مذم ب قلت بن کا ہے مگر بئر نہیں کیا۔ یا تی ہے مسئل میں امام الحمد بن صنبل کا مذم ب قلت بن کا ہے مگر بئر بنیا مہ کی صدیت کو امام الحمد بن صنبل کا مذم ب قلت بن کا ہے مگر بئر بنیا مہ کہ کہ کا مذم ب قلت بن کا ہے مگر بئر ما فظا کا یہ کہنا ہے جو گیا ۔

يبيخ الاسبيلام حافظ ابن تيمية نيريج لينه رساله رفع الملام ميركها و کے کسی حدمیث کو چیوڑ دینے کی دمن وجوہ لکھی ہیں ،منجلہ ان کے ایک پیرکرامام کوحد ہینجی مگران کے نزدیک ٹابت ہنیں ہوئی ، بایر کہ انہوں نے جرواحد کیلئے کچور تروط مقررکیں جو اس صدیت میں نہیں یا ٹی گئیں ۔ نیز میکہ صدیث تو کہیٹی مگراس کے نزد کیک دوسری حدمیث اس کے معارض تقی حب وجہ سے اس حدمیث کی تاویل وغیرہ **کرنی لازم ہوئی ۔ دئل وحوہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بہوجوہ توطا ھرہیں ،اور بہت سی** احا دبیث میل ممکن ہے کہ عالم کے نزدیک کوئی اورایسی وجہ مؤسب کا ہمیں بتہ نیطا ہو اس لئے کے علم کی گرائیاں بہت کشا دہ ہیں اور ہم نہیں واقف ہوسکتے بہت سے ان رموزر حوعلما المصعينه مي وشيره اب اورعالم مي ابني دليل كوظا هركر آب اورعالم مي نهین کرتا . اور حب ظاهر کرتاہے تو تھی ہم کک وہ بنجتی ہے اور تھی نہیں بنجی ۔ اوراگر ببنجتى مجى ب تواس كے وجدا ستدلال كومجى مم اوراك كرباتے ميں اور تھي مين كرياتے وه دليل في نفسه خواه صواب موخواه خطا. اوربيه سرأس خص يرظاهرب مج حدسيت میں ممارست رکھتا ہوکہ اٹمۂ اربعہ کے پاس بہست سی ایسی چے وصریح صریبی پنجیس لیک بعض دلائل قویّه کی وجهسے انہوں نے ان کوئنیس لیا . خود رفع برین ہی بہت صیحے روایتیں ہیں ۔ نسکین اٹمۂ اربعہ میں سے سی نے ان کونہیں لیاہے نہ اکثر اہلِ *مدیث* نے حس کی فصیلی سحت اوج بیں ہے۔

تنبيع : ايك نهايت ضرورى امرقابل تنبيه يه ككسى مقلد كواب الأم ك فلاف دوسرے محدّى كي اقوال بريا محدّين برلب كشائى نهيں بلكه له مي كوئ بدادى كاخيال نهيں گذرنا جاہئے يستين الاسلام حافظ ابن تمييت في مستقل رساله رفع الملام عن الأئمة الاعلام تصنيف فرما يا ہے، جو بہت بم

ادرقابلِ دیدہے. پیرسالمستقلًا بھی شائع ہو جکا اور فتا وی ابن ہمیتہ کا جزء بھی ہے ۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کمسلما نوں پرفرض ہے کہ املتہ تعالیٰ ادراس کے دائع کی موالات کر یں حبیبا کہ قرآنی حکم ہے بنصوصًا علمار کی مدالات کر یں حبیبا کہ قرآنی حکم ہے بنصوصًا علمار کی .... جو ابنیاء کے وارث ہیں جن کو املہ تعالیٰ نے بمنزلہ سناروں کے بنایا ہم جن سے برو بحرکی اندھیر ہیں داستہ معلوم کیا جاتا ہے ادر سلما نوں نے ان کی برایت اردان کی سمجھ داری ہر احماع کیاہے .

مسلمانوں کے علمادان میں ست نہائی اس لئے کہ وہ خلفا، رسوئی یہ اور خصورا قدی تی اسٹر علیہ و کم کی منتوں کوزندہ کرنے والے ہیں۔ اسٹر تب ای کی کتاب ان سے زندہ ہے اور وہ اس سے زندہ ہیں۔ اور پیخرور تمجھ لینا جاہئے کہ انگر مقبولین عندانٹر میں سے کوئی ایسانہیں جودیدہ ودانستہ احادیث کی نحالفت کرتا ہو۔ اس لئے کہ وہ مسکے سب اس اِت برتفق ہیں کہ رسول انٹر حسلی اسٹر علیہ وستم کا انہاع واجہ اور مرآدمی کے قول میں سے لیا جاسکتا ہے اور مرآدمی کے قول میں سے لیا جاسکتا ہے اور حجور اللہ میں اسٹر اسکتا ہے اور مرآدمی کوئی اسٹر علیہ وقتم کے کسی قول کو نہیں نیوٹر اجاسکتا . اور اگر انگر میں سے کی کوئی قول مدیث میں میں مورکوئی عذر اسکے یاس اس مدیث کو چھوڑ نے میں ہوگا .

اس کے بعد آئے الاسلام ما فظاب تنمیج نے تسفیل سے اس ترک تعد کے دین اسباب لکھے ہیں ، اور اس کے بعد لکھاہے کہ یہ تواعدار ظاہرہ ہیں ۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہ ہو سکتی ہیں جوم تک نہیں ہینے ہیں ۔ اس رسالہ میں خاص طور سے ایم متبوعین بطعن کرنے والوں پررد کیاہے ، یہ بھی لاھاہے کم جہد لینے اجتہا دیں اگرخطاکرے تو بھی اس کوایک اجرملت ہے اورخطا معاف ہے ، او اگر

اس کا اجتها دصواب ہوتو دوہ را اجرہے کیکن اگر اہل علم میں سے نہ ہوا ور جربھی اجتماد کرے تواس کوگناہ ہوگا، جیسا کہ حضور اقد من سل اللہ عِلْمَة وَلَمْ نَعْ اللّٰهُ عِلْمَة وَلَمْ نَعْ اللّٰهُ عِلْمَة وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّ

نیز فت ڈی ابن تیمیہ میں ایک تقل ضمون اس وال کے جواب میں کے شیخ عبد القادر جیلائی نفسل الادلیادی اورا مام احمد بن شبل نفسل الادلیادی اورا مام احمد بن شبل نفسل الادلیادی امرا مام احمد بن شبل نفسل الادلیادی کی تقلید را بھے ہے دہ اس پر نکیر نہیں کر سکتا جس کے نزدیک امام مالک کی تقلید را بھے ہے دہ اس پر نکیر نہیں کر سکتا جس کے نزدیک امام مالک کی تقلید را بھے ہے۔ اسی طرح جس کے نزدیک امام احمد کی تقلید را بھے ہے اس کیلئے جائز نہیں کہ وہ اس پر نکیر کرنے جوامام شافعی کا مقلّد ہے .

المرا مردی کے کہ جب کوئی شخص تقلید کرے تواس کا اہتمام کرے کہ ب الم کا قول اس کے نزدیک اولیٰ بالحق ہواس کی تقلید کرے اور اگرخود مجتدمے تواجتها دکرے اور جواس کے اجتماد میں حق ہواس کا انتباع کرے کئیکن بیضروری ہے کہ خواہشات نفس کا انتباع نکرے اور بغیر علم کے کلام نکرے و

شیخ الاسلام ما فنط ابن تیمیئے نے بیمی کھاہے کہ جولوگ برگمان کے تے ہیں کھاہے کہ جولوگ برگمان کے تے ہیں کہ المام ابوطنیفہ یادوسرے ائمہ عمدًا صدیث میح کی مخالفت قیاس سے کرتے ہیں اس نے ان ائمہ برزیادتی کی اور بیاس کا محض گمان ہے یا ہوائے نفس ہے ۔ ان ائمہ برزیادتی کی اور بیاس کا محض گمان ہے یا ہوائے نفس ہے ۔ ان ایم ابوطنی ہی کولے لیج کہ انہوں نے بہت سی اصادبیث کی وجہ سے قیاسس کی انہم ابوطنیفہ میں کولے لیج کہ انہوں نے بہت سی اصادبیث کی وجہ سے قیاسس کی

مخالفت کی، ادراس کے بعد چند مثالیں کھی ہیں ۔ بن کی وجہ سے انہوں نے ان اصادیت کی وجہ سے جوان کے نز دیک میسی تحقیق تیاس کو چیوڑویا۔

تذکرة الرسند می مفرت قطب الارت کنگوسی نواندم قد وی تدین مدین کقفیل بیان کرتے ہوئے مولانا عاشق اللی صاحب میرش نے لکھلے کرفتر فرہای کرتے تھے کہ مجھے تفی فررہ نے حاص مجنت ہا اوراس کی حقامیت پراطمینان ہے اس کے ساتھ ہی ترجیح فربر ہے وقت یم کن نہا کہ دوسرے فرہب کی توہین یا ماحب فرہب کی المنت ہو، اوراگر کسی طالب علم کامیلان اس جانب دیکھے قو قولاً وعملاً اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، بیان تک کرفت تقلید میں محتقین سے کا صدید بڑھنا آپ کو بین در تھا ۔ بعض طلبا، قشد وعصبیت میں محتقین سے برطن ہوجاتے تو حضرت المام ربانی فراً تقریر کارخ بھیرتے اور کلام کا دھنگ بلایا برطن ہوجاتے تو حضرت المام ربانی فراً تقریر کارخ بھیرتے اور کلام کا دھنگ بلایا کہ کہ مینے تو جہرے برکراہیت کا اثر بیدا ہوتا اور دَوران سبق میں بجائے ترجیج فرت ہے میں میان فرمانے لگئے تھے میان کی طلباد کو میونین کے ساتھ کس طن بیدا ہوجائے ( تذکرہ الرسنیدہ آپ )

سامنے بولتا، اور بولتا تو کیا میں تواُن کی تقالیہ کرتا اورامام ا بوصنیفہ کی تقلیہ کو جھوڑ دیا کیو کم جہری کے سے تعامناسب نہیں ہے کمجہد غیری کی تقلید کی جائے نقط اس ناکارہ کواس جواب میں اتنا لفظ اور بھی اکا برسے شنا ہوایا دہے تھہ حضرت نے فرایا کہ حضرت امام شافعی کے میتے سے کے میری یہ تقریر ایک طالب علمیانہ

اشكال بوتا اد حضرت امائمُ اسْ كاجواب بيتے .

اس ناکارہ کے زمانہ ترکسی مظاھرعلوم میں عمومًا برھے دن اسباق کی سماہتہ ہواکرتی تقی اوریہ ناکارہ برھ کوسم اللہ سروع کراکے اسکے بھ سک مقدمتہ العلم، مقدمتہ الكتاب اورمتغرقات كے بعد آخرى بحث آداب طالب بيان كياكر تا تقاجس لمين شُ باتیں بہت اہمیت سے بیان کرتا ۔ اس وقت میں جوانی تنی اور المشباب شعیہ آ من البحنون قوت بمي تقى ، بهتت بمي تقى ، شروع سال ميں يه دين چيزي طلبائے سامنے ہست اہمیست سے بیان کرنے کے بعداس کی خلاف ورزی پر بجائے زبان کے چىكىسے أَكُوكُرا يك تقيِّر ماركر آياكر اعقا جوطلبار شروعسط بي سوت انفيس تومعلى تفاكه يكاب رموا، نيكن جوفهان إبرست آتے، يا دوسرے مدارس كے طلباد جواكبتر سبق میں آتے ہتے تھے مین ظرد کھوکر کہ ایک تفتیر ایک طالب ملم کومارا اورا بنی حکّا اگر بیٹھ گیا، زکھ کہنا نرسننا، جبرت میں بڑجانے اور بعد میں طلباءے یُوجھتے کہ یکیاسوا و مکتے سبق میں سوگیا ہوگا پاکٹا۔ ، برکہنی رکھدی ہوگی ۔ ان میں سے ۔

(۱) اخلاص نیت (۲) درس کی یا بندی .میرے اس زمانہ کے زمیر طرمی کئی کئی سال ککسی طالب علم کے 'ام کے ساشنے غین نہیں سلے گا۔ (۳) صف بندی ہے یعنی طلبارسبق میں صفٰ بناگر با اوب بیٹییں ۔ (۴) درس میں یہ سونا (۵) کتاب پر ٹیک نہ لٹکائے. (٦) یا بندی درس کو تی صدیث استاد کے سامنے نہ حیوم ہے مبرے

يهاں غيرمان کو ناسنگين جرم تھا. (٤) ميرا يھي معمول تھا كەھدىيە ميں كتا الحدود دغیرہ میں جو حش ادر گالی کے الفاظ آ جائیں تومیں اُن کا اردومیں تھیے۔ الفاظ میں تر تمبه کرتا به نگرست رط بیمتنی که اس برکونی طالب علم مبنسه نهیس . اس کومیس اور وشاحت سے کہتا۔ اس منے کمیرے فرن میں ہمیشہ سے بیہ کر جبیا اردومیں ان کا ترجمہ ہے ویسے ہی عربی میں اُن کے الفاظ ہیں بھر میں این ایاک اور گندی زبان كوسيّدالكومين ملّى الله عليه ولم اورصديق اكبرضي الله تعالى عنه كي زبان ہے اُونچاسمجھوں کہان کوتواس لفظ کے بولنے سے تردّ دنہ وا اورمیں امسس کو كالى تبحه كرار دوميں اس كا ترجمه تھى نەكروں . مشلًاجب صديبيث ياك ميں انكتھا يا ١ مصص بظم اللات جيب الفاظ آتة تومي اين سبق مي الكاحري الفاظ میں ترجمہ کرایا۔ نیکن اس کے ساتھ ہی طلباء پریا بندی پیھی کہ نہیں ناکئے۔ (۸) ائمُہُ فقہ کے ساتھ نہایت ادمے احترام کامعاً ملہ کیا جائے اوران پر اعتراض مَرَّز نه کیا حائے اوران کی شان میں کوئی گشاخی کا لفظ نه نسکالے ملکول میں تھی گستاخی کاخیال بیدا نہ ہو بعض گوگ حنفیت کے زور ہیں درسرے ائمہ ير اور معض بے وقوف المرة حديث برتنقيدي فقرے كتے ہيں يمجھے بہت ناكوار مواتفا. (۹) اساتذہ کا ادب ظاہری ہی نہیں بلکہ قلبی بھی کرسے ورنے علم سے محرومی کا سبہتے۔ ایسے ہی کتب صدیث کابھی ادب کرسے ۔ د٠٠) ائمهُ مديث يريمي كوئي اعتراض نهين كرنا ماسيُّ . بیمیں نے مخصرًا گنوائے ہیں ۔عزیز شاہ دسلمۂ نے میری تقریر نجاری شائع کہ ہے ،اس میں سی قدر تفصیل ان کی ذکر کی ہے ادر آمید بیتی ہے میں بھی اسسے زیادہ تعصیل سے ذکر کئے گئے ہیں ۔ انہیں نمبروں میں ایک بمنبروضع قطع سے علق

بھی ہواکر آتھا، جنا بنچہ ڈارا ھی کےمسئلہ ریھی میں اپنے اس ضمون میں بڑازور دیاکر آ تها مقطوع اللحيمير عديث كيسبق مي واضل نيس وسكتاتها اكيمولوى صاحب تھے جو حدیث کی سب کما بول میں واضل تھے مگر ڈار ھی منڈ اتے تھے۔ مدرسین حضرات کواس کی طرف التفات نہ وا گرمیں نے کہد مایک ابو داؤ و کے سبق سے آیکا نام کاٹ دیا۔ مگردہ سبق میں آتے رہتے ۔سے ماہی کے امتحان میں سب مدرسین کے پہاں اُن کا نام تھا تگر ابو داؤ دمیں نہیں تھا جہ تمم صاب كوخيال مواكه شايرسهوسے ره گيا، اُسي وقت مجھسے دريا فت كياگيا.ميں لھي امتحان گاہ میں موجود تھا ،میںنے کہدیا کفلطی سے نہیں رہ گیا بلکہ انکی ڈاڑھی سی ہوئی تھی اِس لئے میں نے نام کاٹ دیا ۔ اگرچہ مدرسہ کا قانون ہے تھا کہ مدرس أمنهين كالمسكتات الهتم صاحب ام كالم يكته تصر مرمير ا كابرى شفقتو نے ایمے امیاآ زاد کر رکھا تھا کہ میں غیرماضری وغیرہ پرایئے رحبٹرسے نام کا ط<sup>ک</sup> طالب علمت كديارًا تفاكمين في منها إنام كاط ديا، من مهتم صاحب س حاکرشکایت کرومیں اُ ن سے نمیٹ ہوں گا ۔ ببرے اکابری محبّت نے مجھے کشاخ بناركها تفاءالتُدتعا ليٰ ان سب كوبلند درجعطا ، فرماسےُ امرميري تقعيرات کومعا ف کرے۔

ایک یا دوبرس کے بعدان کا خطآ یا کہ بیس تم سے بیعت ہونا جا سہا ہوں میں نے لکھا کہ تم میری بولفی کو بھگت چکے ہو، میر سے تشدد کو دیکھ چکے ہو میر کا برحضرت تھا نوئ ، حضرت مدنی جم صنرت رائیوں کی کے خلفا ، مجھ سے بہتراؤ با خلاق ہیں ان سے بدیت ہوجاؤ۔ اس کے بعد مجران کا خطآ ایا کہ میر سے جسیبے سخت کی اصلاح تم سے بی ہوسکتی ہے۔ یہ تو آپ بیتی بن گئی مقصود تواس چیز کوذکر کرنا تھاکداس ناکارہ کے عدیث کے اسباق بیں ہمبیشہ زور اس بات بررہ تا تھاکہ انمئہ اربعہ یا انمئہ صدیث میں سے یا اسا تذہ کرام میں سے کسی کی الم نست سکین جرم ہے۔

## طريقت

عربقت درال اس اصبان "بی کا ایک نام ہے یاتصیل صفت جسا کاطریقہ ہے ۔ اسی کوتصوف اور۔۔۔۔۔سکوک کہتے ہیں ، یا جوجا ہے نام رکھ دیلیطئے ۔

بيسب تعبيرات ببب

میرے دادا مولانا محرا میں کھا مناصب کا نرصلوی نے صفرت قطب الارشاد
گنگوئی سے عرض کیا کہ مجھے تہائی میں کچھ کہناہے، اور تہائی میں تشریف ہیجاک
میوس کیا کہ میں بعیت تو ہوں مولانا محروقی ہور دہاوی سے اور تعلیم حاصر سالک
مولوی منظفر حسین کا ندھلوی سے ۔ ان حضرات کی تعلیم تشمیدندی تھی، اورانکی
تعلیم بڑمل کر فیسے میرے لطائف ستہ آٹھ دن میں ایسے بھر فی گئے جیسے بچرک
بھرتی ہے ۔ لیکن مجھے ابتدا سے ابتاع سُنت کا ستوق تھا اور جوادرا دامادیث
میں وار د ہوئے میں جیسے بیا خانہ میں جاتے وقت یربڑ ھے اور سکلتے وقت
یہ ۔ اور بازاد میں جاستے وقت یہ ، الی غیر ذلک یمیں ان کا بہت استمام
کر آ رہا ہوں ۔ اس کئے مجھے اعمال مشائخ سے بہت کم دیجیبی تھی کھی دین
دن میں موجیبی تھی ہو و عمال مشائخ سے بہت کم دیجیبی تھی کھی دین
دن میں موجیبی بندر و دن میں مراقبہ وغیرہ کرلیا کرتا تھا۔ یہ میری حالت ہے اور

اب میری شعیغی کا وقت ہے اور اب میں جا ہتا ہوں کہ جناب مجھے کچھ کیم فرما دیر مولانانے فرمایا کہ جواعمال آپ کرتے ہیں اُن میں آپ کو مرتبرُ احسان عالی ہے یا نہبں ؟ انہوں نے فرمایا کہ حاصل ہے حضرت نے فرمایا کرب آپ کوکسی تعلیم ضرورت نهين كيونكم تبداحسان فكل موجاني كي بعداشفا ل صوفيه ممشغول س نا ایساہے جبیساکوئ گلیستان بوستان بڑھ ئینے کے بعد کریمیا متروع کرے ا دریہ ظاهرہے که بیعل محض سیع اوقات ہے ۔ اس لئے آپ کیلئے انتخال ک بیں اشتخال تضییع اوقات اور معسیت ہے۔ ( ادداح ٹلٹہ مکایت <u>۴۹۹</u>) میں نے پہقصہ لینے اکابر سے بھی منا اور ان میں حضرت کُنگوسی قدی سُر وہی ۔ پیٹنا تھا کہ بیسا ما فظ قرآن یوں کے کہ میں نے قاعدہ بغدا دی ہنیں پڑھا وہ ہجی محصيرُ ها دَيجُهُ . حضرت قعلب الارمشا د ق سرم كا دومرى حَكَمه ارشا دسب، ز بِاللَّهِ جَبَابِ رَسُول اَمتُرْصِلَّى السَّرْعِلْبِيةِ وَلَمْ كَى تُوسَتِ روحانى كى يه حالت بقى كريشيے يربره كافركولاالاالاالتركيتي مرتبؤ احسان حصل مومباتا تقارحس كي إيك فظير یہ ہے کہ صحابیٰ نے عرض کیا کہ ہم با خانہ بیشاب کیسے کریں اور حق تعالیٰ کے سامنے نئے د که در سرانه لیب، اورا**ن کومجا برات وریاضات کی** خروریت زمیوتی هی اور يرتوت بفيض نبوى ستى التُدعِليهُ وَلَمْ صحابُ مِينَهَى كَرَحْبَابِ رسولَ امتُرصِلَى التَّيْطِلِيهِ ے کم بھی ا درتا بعین میں بھی تھی مگرصحا ہے مسلم تھی لیکن تبع تابعین میں یہ تو<sup>ت</sup> ٠٠ شيى له كوكئ اوراس كمى كى تلانى كيلئ بزرگون في مجا مرات اور رباد شرايج کئے ۔ایک زمانہ تک تومنص وسائل غیرمقصودہ کے درمبر میں بیہے کر حول جون خيرالقردن كوأب رزا كيا ان مين مقصوديت كي شان بيدا بوتى رسى اوروقتُ فوةتئا ان میں اضافہ بھی ہوتار ہا میں کا بیجہ بیسواکہ دین میں بیے مکہ مدیات

علمی عملی واعتقادی دا ضل موکئیس محققین صوفید نے ان خرابیول اصلاب بعى كير گراس كانتيجه صرف انذا ہواكہ ان بدعات ميں كچھ كمى موگئ ليكن بالكل ازاله نهوا يضرت في مسلحين مين يخ عبدالقادر حبلاني اوريخ شهاب الدين مهروردی اورمجددالف نانی اورستداحمدصاحب (شهیدىربلوی) فدس تا اسرارهم كانام خصوصيت سے ليا اور فرمايكه ان حضرات نے بهت اصلاحيں كي مِن مَكرناط خواه فائده نهيس سوا، نيزييهي فرما إكحق تعالى في ال حضرات بير طریق سُنّت منکشف فرمایی بیمرفرمایا که طریق سنت میں برمزی برکت ہے س منطان کواس میں رہزنی کا موقع بہت کم ملباہ ہے۔ چنا نیحہ ایک کھلی موئی با مي رحن أمور كاجناب رشول التنصلى الترعلية والم في المتمام فرما باب جيب نساز بإجماعت دغيره وأكركوني سختى سے ساتھ ان كى يابندى كركے اور فرائض واجبا وسنن موكده كا يُوراامها م كرے تون خرداس كووسوسه م تاب كميں كامل و بزرگ بوگیا اور نه دومسرے کے معے ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں ۔ نمیکن اگرکوئی ال امور كاابتام كري بن كاجناب رسول المترصلي الترعلي و لم في استام نهيس فرمايا مثلًا عِلشت، اشراق ،صلوة اوّابين وغيره كايابند موتو وه خود محى بمحلَّتا هي كمَّي بزرگ موگیا اور دوسرے هی سمجھے بب کداب پرنزگ موگیا۔

برون ہرجہ بردر ہو ان میں حضرت نے یہ بھی فرما یک شائع علیالسلام اس تقریر کے دوران میں حضرت نے یہ بھی فرما یک شائع علیالسلام احسان کومطلوب قرار دیا تھا گرصو فیا نے سجلئے اس کے استغراق کومقصور بنالیا حضرت کیم الاً متت تھا نوی شنے اس کے حاشیہ برچور فرمایا ، قول صحت کیم بنالیا حضرت کیم الاً متت تھا نوی شنے اس کے حاشیہ برچور فرمایا ، قول صحت کیم نے عض کیا :

ا قول روى البخارى فى كمّاب التفسيرعن ابن عبّاس

مین شروع میں بھی مکھوا چکاہوں کہ میرے اکابر کے پہاں تصوف اوراحسان
ایک ہی چیزے جو شریعت مطہرہ کا جزدے بمیرے اکابر کی الیفات اس سے لبرنی بی حضرت مجدد صاحب بہت زیادہ اپنے مسکا تب میں اس پرزور دیاہے بی نے بہت زیادہ اپنے مسکا تب میں اس پرزور دیاہے بی نے بھی حضرت مجد دصاحب کے بین مکتوب شائع کئے ہیں ان میں پہلا مکتوصاحبزادگا بعنی لینے پیرومرث مرضرت خواجہ باقی بانڈ شرکے لڑکوں کے نام ہے جو بہت طویل اور بہت اہم ہے ، دیکھنے کے قابل ہے ، اس میں لکھاہے کہ :

« معول تصفیه و تزکیه ان اعمال صائح کے انجام دینے سے متعلق ہے جوم ضیات مولی ہوں اوریہ بات بھی موقون ہے بعث ت انبیار ہم دیس بغیر بعث ت صول حقیقت تصفیہ تزکیہ تھی میں تنہیں اور جوصفائی کفار وا بل فِسق کو حاصل ہوجاتی ہے وہ (در حقیقت) صفائے نفس سے سوائے گرائی اور خسارہ کے کسی اور بات کی طرف رمہٰ ان کہنیں ہوتی، صفائے نفس کی حالت میں جو بعض ا مور غیب یہ کاکشف کفار وا بل فِسق کو موجا آ

م بیتن مکتوب بکتابانا ما العلم وکتان کیوی سے وائم سوسکے ہیں۔ استبد

اس کے بعد عقائد پرزور نینے کے بعد تحریر فرمایا ہے: " ببدارتصیمے عقائداحکام فقہ کے سیکھے بغیر بیارہ نہیں ہے اور فرنس و و اجب ، حلال حرام مُنتّب ، مندوب مشتبه اور محدود کا ماننا بھی ضروری ہے اور ایسے معلم فقہ کے مقتصنی کے مطابق عمل كرنائهي لازمب وبعدحا سعل كرف اعتقا ووعمل ہے ذُو ما زؤوں کے اگر توفیق ایز دی رسنا ئی فرمائے توطریقیرصوفیار کاسلوک ہے۔ بیسلوک اس لئے نہیں کہ اس اعتفاد وعمل سسے زائد بانی کوئی شی حصل کریں ، بلکه اس ہے قصود بیہ ہے کہ متقار ے ا ر بے با ایسا بیتین واطبینان حال کریں کہ وہ بقین واطبینا كسى شك ڈالنے والے كم شك ڈالنے سے زائل ناموسكے اور ممسی شبہ کے وار دمونے سے باطل نہ د۔ نیز سلوک سے یہ فائد میں ہے کہ اعمال کیلئے سہولت حاسل کریں اور سستی اور سکرشی جوتھنیں امّارہ سے پیدا ہوتی ہے زائل کریں ۔طریقیا سوفیا ویر سے اس مقصود يزنهين مصكفيبي صورتون او تسكلون كامشا مره اورا نوارم الوان كامعائنه كرير، به توخود داخلِ لهو دلعب بهب . حيثي صورتي ادرا نواد کیانقصان رکھتے ہیں کہ کوئی ان کوھیوٹ کرریاضات و محاهدات كركے تمنائے صور وانوارغيبي كرمے ،اس كے كري حسى صورتيں اور ده غيبي صورتيں ١ وربيرا نوار اور وه الزارسيك سيج مخلوق بي اورائله تعالى كے وجود ير دلالت كرنے والى نشانياں ہي '' فقط

یا ناکارہ شراع میں لکھوا بھاہے کہ صرت بہریار علیا لصلا ہ والسلام ہے۔ بوتعلیم دی تھی اسلام بیار علیہ اسلام بیت بینی اعتقادیات اور دوسراا مراسلام منا بعثی اعتقادیات اور دوسراا مراسلام منا بعثی اعتمال شرعید، اور تیسرا احسان صابعتی سلوک یہ بی ترتیب عضرت مجرب ساحت کے اس مکتوب بین تفصیل سے ذکری کئی ہے۔

ایک اورمکتوب ملت اس بیان میں ہے کہ "متربعیت تمام سعادت دنیوی وأخروبه ككفيل م اورطريت وحقيقت خادمان شربعيت بي بعنرت تحسريه فرماتے میں که شریعیت کے تین جزرمیں علم عمل ، اخلاس جب یک بیتین وجرو متحقق ندمون ، شربعيت متحقق نهيس بركى ، شربيت مقتقق بركى تررسل في سيان حامل ہوگی اور پیر رنساسٹے باری ہیں ۔ تمام سعادات ٔ دنیویہ وا خروب سے بلن<sup>و</sup> بالا ے وَيضُوانُ مِن اللّٰي آڪُبَرُ يس منديس بي تمام معادت وارين كى نسامنىي - ابكوئى مقصدنه رباكداس مقسىدكىيلى ئىزىجىت كےعلادكىي ام کی امتیاتی ہو۔طربیت وحقیقت جن کے سابق صوفیہ متار ہی دونوں ہوت کے جُزیرسوم تعنی اضلانس کی کمیل کی فعدمت انجام فینے ہیں ۔ بیس ان دونوں کی تحسیل سے غربن تھیل مشدیعیت ہی ہے نہ کہ کوئی اور امرعلاوہ شریعیت کے اسوال ومواجيدعلوم ومعارف بوصونيه كواثنائ راه مين حال مُعِقّ بي وَه مقاصد نہیں ہیں بلکہ ان کی حیثیب ان خیالات کی سی ہے جن سے اطفال طربیست ک تربیت ہوتی ہے ۔ ان سب چیزوں سے آگے بڑھکرمفام ریسا تک پنجنا ہا ہئے ۔ کیونکہ نہی وہ مقام ہے جہاں مقامات جذہب سلوک کی انتہا ہے اس کئے کہ منازل طربقیت وحقیقت کو طے کرنے سے قصود سوائے تحصیل اخلاص کے ا در کچینهیں اور اخلاص رضائے باری تعالیٰ کوستلزم ہے بتجابیات رمشاهد آت

عارفانه سے گذارکر دولتِ انعلاص اورمقامِ رضاً تک ہزارمیں سے سی ایک پینجا ما ما ته به کوناه نظر توک احوال ومواجید کومقاصد میں اور مشاهدات م تجلّبات كومطالب ميں نشماركرتے ہيں۔ اسى وصب زندان وہم وخيال ہيں سخرفه ارا وركما لات شريعيت سے محروم يستے ہيں - إلى يہ بات منرور ہے كہ مصول مقام إخلاص اوتصول بمرتبهُ رضا أن احوال ومواجيدا ورعلوم ومعارف كے محقق سے وابستہ لہذا بیاحوال ومواجید مقدمات مقصود کی نہ کہ مقسود. مجعة يقيقت آنحضرت ستى الله علية ولم كصدقه مي كامل وبن سال ك بعداس راه بین مل کرواضح مونی ہے اور شاھد مشریعیت کما حقیم اور گرمواہے مرمند كهين شروع سي معى احوال ومواجيد مين كرفتار نه تقااور حقيقت شريب مے تحقق کے علاوہ کوئی مقصد میرے پیش نظرنہ تھالیکن بعدعِشرہ کلملہ تُوسے ومن سال كے بور حقیقت ِ امر تو کہ مطابقہ برنظا ہر ہوئی ۔ آل حمد کو بالمح عالم ذلك حَمُدًا كَيْهُ وَاطَيِبًا مُّهَارِكًا فِيْ وَمُهَارِكًا عَلَيْ رِحْلِيات رافَّ ا النيرتعالي كانتشكرہ كه اس ناكارہ نے مولا ناحبيب الرحمٰن ساحب تميس الإحرار كيحقيقت تصوف ميتعلق سوال بران سيحي بيع عزن كياتها كةصوّف غيخ نيتت كانام ب حبيباكه آب ميتي مله مي مشوع مين فقتل گذر جے اے آپ بیتی میں اور تھی بہت سے واقعات اس ضمون کے گذرے ہیں . حضرت خواجه محد معصوم م محے مسكاتيب ميں بھى اس بربہت زور ، کتوب <u>، '1</u> میں تح رفرماتے ہیں': « كمالات ولايت صورت شريعيت كانتيجه بي اور كمالات نبوّت حقيقت شريعين كاتمره ، پس كما لات ولايت وركمالات

نبوت میں سے کوئی کمال ایسانہیں ہے جو دائر ہُ سٹریعیت ہے باہر اور سنے ربعیت سے ستغنی ہو'' فقط دوسرے مکتولئے میں لکھتے ہیں ؛۔

د تصیح عقائد کے بعد علمائے اہل سنت وابھا عت کی موافقت ہے حد ضروری ہے ، نیزادائے فرض و واجبات اور اجتناب از محرات کے بنیرکام نہیں جل سکتا ..... مسلمانی کی بنیا دبائے فرض و واجبات اور اجتناب از بیخ محرات کے بنیرکام نہیں جل سکتا ..... مسلمانی کی بنیا دبائے جیزوں پر ہے (جو حدیث جبرئیل میں ایمان کی شرح میں گذری کی آگران پانچ چیزوں میں سے آبک بھی نہوگی توفائہ دین ویران اور انگام ہے گا۔ بعضی حوالہ واعمال صوریہ الکول طریقہ صوفیہ محمد میں نہیں آ نا کہ جو بندہ لینے کی آویزش سے نجات ملے ۔ میری سمحمیں نہیں آ نا کہ جو بندہ لینے وی العیمان نہیں ہیانا کی معرفت سے فالی ہے اور اس کو نہیں ہیانا وہ کیسے اینی ذندگی بسرکر آ ہے اور س طرح دوسری جیسے زوں سے مانوس ہے ..

ایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :۔ " برادرم ملّاحسن علی نے میرے ایک مکتوبنام عبیرا ہیگ پرایک شبہ تحریر کیا ہے اور اس کاجواب مانسکا ہے ۔ شبہ یہ ہے کہ حسن وقبیح کا امتیاز مقام شریعت ہیں ہواکر تاہے ، چنانچہ انہوں ایک رسالہ میں لکھا دکھھانے کہ طریقیت میں سے صلح اور سرکسی

دوتی ہوتی ہے بخلاف مشربعیت کے کہ وہاں ویمنوں سے صنگ اوردوستوں سے ملح ہوتی ہے الح عجیب واسیات شبہ ہے بھلا طریقیت کا شریعیت سے کیا تقابل ہے اور ان دونوں میں مساد کہاں سے آئی ، مشریعیت توالیتی طعی وحی سے ثابت ہوئی بہے ہیں شکے ریب کو بالکل گبخائش نہیں ، اس کے احکام میں صنح وتبدلي نہیں، تا تیام قیامت یہ احکام باقی رہی گئے شرعیت کے تقاضا پرعمل كرنا تمام عوام وخواص كيك ضرورى ولا برى ب طریقیت کی مجال نہیں کہ وہ مٹریعیت کے احکام کو آتھائے اور ۱ لِ طریقت کو تکالیف ِ شرعیه سے آ زاد کرفے ۔ اہل سُنّست والجماعت كعقا كرقطعيه ميس يحقيده بقى بكربنده بحالت بوش وحواس سركزابيه درجه رينهي مبنجتاك نكاليفت عييه اس سے ساقط ہوجائیں ۔ جواس کے خلاف عقیدہ رکھتاہے وه جركهٔ اسلام سے باہر ہے جس جماعت كوان دينال إينا دسمن قراريے اورغل فلت وشدست كاحكم ہے اس سے آشتى اور دوتى د كھنا قاعدةُ است لام سے خابج ہے ، بہ بات اور دعوائے محبّت خدا ورسول دونوں ایک جگمع نہیں ہوسکتے۔ کیو کم محبوب کی اطاعت اورمحبوکیے دوستوں سے دوستی اور اس کے متمنوں سے بیزادی لوازم مجتسسے مهاں پیضرورہ کانعض سالکین بر كجهدايسي امورج بظاهر مخالف كتاج شتنت موت بي واردم وطاقة میں سالک ایسے وقت می*ں سررشتہُ شرنعیت کو ہاتھ سے نہ دے*،

دانتوں ہے مضبوط پکڑ ہے اور اپنے کشف و وجدان کے برخلاف المی سُنّت وجماعت کی تقلید کرتے ہے ان کا اعتقاد و عمل فتیا کر سے بعض اوقات راہ سکوک کے مس دخاشاک إنی آنا الله کا نعرہ لگا کر سالک بیچارہ کر مطالب اعلیٰ ہے ہٹاکر بی بیشش کی دعوت دینا جانے ہیں۔ ایسے وقت میں سالک تقیم کو خروت ہے کہ وہ حضرت ابراہ ہے سالیل المتری طرح کے اگر جائے اللا فیلین کہ کر کر و جھی الآیة کے ہموجب میدان غیب الغیب میں دوڑ لکا سے اور آسخفرت میں الشرعلیہ و تم کی وری پُوری پُوری میں دوڑ لکا سے اور آسخفرت میں الشرعلیہ و تم کی پوری پُوری کوری میں متابعت کرے تاکہ زیغ البھر میں گرفتار نہو "

( كمتوب نواج محدمهم المي ما الال

 آون المبیلی کون اورمیلی کون ایسی کون اوراس کے منظریم التھ بھیرانہ تم ایسا کرسکتے ہونہ عیسی ما می کنیم (ہم کرتے ہیں) آب بیشن کر توسط اور دائی کہم مامی کئیم فرماتے ہائے تھے اور حاکراس کے منظ بر ہاتھ بھیر میا اور آنکھیں المجھی ہوگئیں۔

یقت بیان فرماکر صفرت نا نوتوی قدس متره نے فرمای کدا تمق کوک میں سمجھ عا ایکرتے ہیں کہ یہ مامی کنیم خود کد سے ہیں ۔ حالا کلہ ان کا قول نہیں ہوتا بلکہ وہ حق تعالیٰ کا تول مو اسے ۔ جب کوئی سی گویئے سے محدہ شعرسنتا ہو ایس کواپنی زبان سے باربار و مسرا آ ہے اور مزسے لیت اسے طح دہ اس المام کی لذت سے ق تعالیٰ کا ارمن د مامی کنیم باربار دھراتے تھے ۔

خضرت تھانوی قدس سرّہ اس کے حاشیہ کمیں تحریفر ماتے ہیں ، تولہ وہ حق نعالیٰ کا قول ہو تاہے ہیں ، تولہ وہ حق نعالیٰ کا قول ہو تاہے ۔ اقول منصور حلاج کے قول انا انحق کی سہم سے سے انتھی تاُ دیل نہیں ہے ۔ ( آپ بیتی ہے ص<sup>ف</sup> )

آپ بینی ۵۰ میں بہت سے الفاظ بزرگوں کے اِس سم کے نقل کے گئے ہیں اور بور میں لکھاہے کہ مقصداس ساری طریہ ہے ہے کہ آدمی کو اپنی فکریں ہرو قت مشغول رمنیا چاہئے۔ دوسروں کی منتید یاعیب جوئی کی حکر میں نہ بڑنا چاہئے فاص طور سے اکا بر کے جو کہ عتمد ، مقترا اور علما دموں ، ان کے اقوال افعال کے بیچھے نہ بڑنا چاہئے۔ فعلاف شرع میں اتباع کسی کا نہیں لیکن ان کے اقوال وافعال کی ذمہ واری تم پڑنیں . (آپ بیتی ۵ میں) وافعال کی ذمہ واری تم پڑنیں . (آپ بیتی ۵ میں) خواج صاحب ایک اور مکتوب میں تحریفر ماتے ہیں ، پیام کے کہ کمر سمت کو احکام شرعیہ کی انجام و سی کیلئے جبت میں میں عربی کے ایک جب کے کمر سمت کو احکام شرعیہ کی انجام و سی کیلئے جبت

بانهیں ام بالمعروف اور ندی عن المنکر کو ابنا شیره اور طب بقیر بنائیں ، سنن متر وک کے زندہ کرنے کو زبر دست کا مرحوی ، ہر وارد جو قالب برگذشت اس کے خبیبانے میں کوشش کریں ، قائع اور منابات بیا فتاد نہ کریں اگر کوئی خواب میں بادشاہ یا قط وقت ہو بائے تواس سے کیا ہو گاہے ۔ بادشاہ اور قط شہ سے جو فائی میں منصب بادشا ہست اور نصب قبط بیت برفائز جو اگر بالفرش منصب بادشا ہوگیا اور کا گنات اس کی سخ موگی توکوئی فائے بین بی کوئی بادشاہ بوگیا اور کا گنات اس کی سخ موگی توکوئی برگی اس کو مال موگی اور کونسا عذاب بور ..... اور عذا ب

بند مرتب المقات نهيس كرتے اور اللہ تعالی کی مزند بات میں کوشاں سہتے ہیں ، و ہ فنا ونمیسنی اوستمروار دات میں کوششش کیا کرتے ہیں ۔ ثم نیبیے دوستوں سے امیدر کھتا ہوں کہ اس عاصی کوفرائوں نیر کے اور اس نقیر کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت مغفرت اور

رضاكو ما بكوكي " (كمتوات نواج محدمعصوم صلاك)

ایک اور مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-

"إس وقت عمد نبوت سے دوری اور قرب قیامت کی وجہ سے برعت شائع ہوتی جارہی ہے اور برعت کی ظلمتیں عالم برحیط ہیں بُسنّت غریب ناور ہوگئ ہے اور اس کے انوار مستور ہوسے ہیں بُسننِ متر وکہ کے زندہ کرنے اور علوم شرحیہ کے بھیلانے ہوسے ہیں بُسننِ متر وکہ کے زندہ کرنے اور علوم شرحیہ کے بھیلانے

كيلي كم يمت خرب مضبوط إندهوا دراس ام كودسيله كمال منامند حق بنالو۔ نیز قرب بارگاہ محدی کوعبی اسی ملسے ڈھونڈو میسیو صدميف ہے كہ ج تخص ميرى اليي سنت كوجومة وكة العمل موكئ ہے زندہ کرسگائس کونٹوشیدوں کا تواب ہے۔ احیائے سُنّت کا پہلا درجه توبيه يه كهاس سُنّت يرخودعمل كيه ادراعلي درجهاس سُنّت كى نشرواشاعت اور دوسروں كواس يمل كرانے كى كوشش كرنا ہے '' ( مکتوبات خواج محمد مصوم صنع ) حضرت تعانوی نورانته مرقده تعلیم الدین صیم میں تحریفرماتے ہیں: ۔ « اسفلطی ک اصلاح که نقیری بیس اتباع شربعیت کی . ضرورت نہیں، فتوحات میں ہے:۔ جوحقیقت بشریعت کے خلاف ہو بددینی اورم دودہے۔اوراسی میں ہے جو تخص کے کہ ادھر کوئی اور راہ ہے۔ ایٹر کی طرف برخلاف اس کے جوشریت نے بتلادیا اس کا قول حصوال ، بس ایست کومقتدانر بنایا حاہے جس کو ادب نہ مو اور اس میں ہے :-" نہیں ہے، ہما سے لئے اللہ کی طرف کوکوئی را سُستہ گر بشرعی طورسے، اور نہیں ہے کونی راہ ہماسے لئے اللہ کی طرف کو مكروسي جواً س في شريبيت بين بتلاديا " حضرت بایز پردسطامی فرماتے بی اگرئم ایساً آدی دکھیوکر آتیں دیاگیاہے

www.besturdubooks.net

اورحفظ صدود اور بإبندى شرىيت مين كيساي "

ہماں کے سُوا پراڑ آ ہے تو دھوکہ میں نہ آجا وُجب یک یہ نہ دیکیموکہ امرینی

حفرت جنید فراتے ہیں "رسب راہی بند ہی کل مخلوق پر سوائے اس کے جوقدم بقدم چلے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و کم کے اور فتوحات ہیں ہے بنیوں ہے اللہ تو اللہ تو کا اللہ تو کم کے اور فتوحات ہیں ہے بنیوں ہے اللہ تو اللہ کے نز دیک جو شخص نہ جانتا ہواس کے حکم کو کسی مرتبر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کسی جا ہل کو ولی ، اور اسی فتوحات میں ہے کہ با وجو دعلم کے بہودگی کرنا بہترہے اس ممل سے جو جبل سے ہو فقط

حضرت تھانوی فرملتے ہیں کہ باس اے کہ عالم اگر کوئی بہودہ بات بھی کر آہے تو وہ ایسی خلاف اور بڑی نہیں ہوتی کہ کفروشرک تک نوبت بہنج طامے، اور جو ککہ اُس کی بُرائ سے واقف ہے، توب کی اُمیدہے بخلاف ماہل ہے کہ بسیا اوقات ضروری اعمال نماز، روزہ بھی درست نہیں ہوتا اورلاعلمی مے كغروشرك لازم آجا آب اور جونكه اس كى مُرائى سے واقف بنيس توب بھى نصيب نهيس ہوتی ابراطویل مضمون علیم الدین میں حضرت تھانوی نے لکھا ہمجة "میرے والدصاحب ایک مرتبر کرمی میں خسل فرما میں تھے اور دو تین ا مستعد طالب علم بإنى بهم بعركر ڈول ہے ڈال يہے تھے۔ ايک صاحب وہاں بیٹے سوئے متع کہنے لگے حضرت جی میاسراف نہیں ؟ انہوں نے فرما یاکہ تھا ہے واسطے اسراف ہے میرے واسطے نہیں ۔ کہنے لگے یہ کیا بات ؟ تو والدصاحب فے فرمایا کوئیں عالم مہوں تم جاہل ہو . انھوں نے عرض کیا کہ بی تو وہی ہوگیا کہ مولوى لينے واسطے جو جا ہم ماز كرلس، والدصاحب في وما يا فرما ياكه أكل صیح ہے موبوی تو اس لفظ سے فضول برکتے ہیں۔ ایک می کام آگے۔ الکے تو اپنے جبل کی وجہ سے ناحا نُز کر کے کربگا، اور وہی کام اگر نیا مرکزے تو اس کو مازکر کے کریگا "

حضرت ابوسعید فدری کی روایت ہے کہ صفرت بلال خصفورات ہوتی ہے مسی اللہ علیہ و آلم کی خدمت میں برنی کھجورلائے (جوعمدہ قسم کی ہوتی ہے) تو حضورا قدس کی اسٹرعلیہ و آلم نے فرمایا کہ کماں سے لائے ۔ اُنھوں نے عض کیا کہ میرے باس گھٹیا کھجوری تعین تومیں نے اُس میں سے دوصاع کے بدلیں ایک صاع برنی ہے کہ مضور اقدس تی اسٹرعلیہ و آلم نے فرمایا کہ ہائے ہائے یہ تو با لکل صاع برنی ہے کہ وری داموں سے ایک صاع برنی خرید یجئیو ، ظاہر ہے کہ فروخت کر دیجئیو اوران داموں سے ایک صاع برنی خرید یجئیو ، ظاہر ہے کہ جا جا ل ان دونوں میں کیا فرق کر دیگا۔ وہ تو ہی سمجھ گاکہ دو کے بدلمیں ایک صاع برنی فی گئی ۔ لیکن عالم اس کو جائز کر کے خرید گیا کہ بیلے ان کو مثلاً دو دید میں فروخت کر دیگا اور ان ہی دور ویدیں ایک صاع برنی فی گئی ۔ لیکن عالم اس کو جائز کر کے خرید گیا کہ بیلے ان کو مثلاً دو دید میں فی فروخت کر دیگا اور ان ہی دور ویدیں ایک صاع برنی خرید لیگا ۔

می*ں تحریفر*ہاتے ہیں ،۔

"میرے محترم! مقصود ملی سلوک سے اصال ہے

آن تعبی اللہ کا تک تو اللہ تو اللہ میں ملک راسخہ بیدا ہوجائے ، یہ مبداد ہے ، اور باعتبار نہایت کے مطالحہ بادی عزاسمہ کا حصول ہے سه فراق ووصل جرخوا ہی رضلئے دوست طلب کے حیف باشداز وغیرازیں تست سے کے دوس اللہ کے دوس کی رضا مندی ڈھون اللہ دوس کی دوس

ی محبوتے تحبر کیے سواکی تمنّا بڑے افسوس کی بات ہے ) تيرى عبادت كرنى جاسئة أسكا ي وسنسش كرناكه الله تعالى سع مجتبت صَادقه بيدا موصا اوروه براهية براعة اتنى موحلة كه ماسوا كاتعلق قلبي نقطع موصائے بیاوراس کے مؤمیات وذرائع سے سک وسائل م رباضات اور اصلاح اخلاق معى استقسم سے بيں متعتب تدين صوفيا، اصلاح اخلاق كومقدم مجصة بي أوربسا اوقات اسب مالهامال خرج كرفية بي حس كي تيجرمين بساأ د قات وصول الی الشرسے بیلے ہی موت آجات ہے اور انسان کواس نعت سے مودمی کی حالت میں دنیا سے سفر کرنا فرتا ہے۔ متا فرین فأسس مين تدبره كام ليا وه وصول الى الشد اورتوج الى الذات المقدسة كومقدم فرماتي بي اور اس رابطمی انهاک کاکرحضور دائم کوبیداکرتے ہیں اور ایس ملكه كورموخ وتوت نبية بن اورس كي وجه سے اخلاق دميافير ر ذائل ایک ایک کرکے زائل ہوجاتے ہیں رہرحال آپ توجہ الى الذات المقدسة من تمييشه كوشان ربين نحواه ذات محصنه ك طرف با باعتبار صفة من صفاته الكامله اور اَ لَأَذِنْ اللَّهُ عَدْ عَلَىٰ صَلَوْنِهِ هِ وَا يَعْمُونَ كَامَالَ قَائِمُ رَكُمِينَ انسان ك اعمال میں نقائص کا ہونافطری امرہے مگرانسان کا فرنیبہ ﴿ اِللّٰ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ اعمال میں نقائص کا ہونافطری امرہے مگرانسان کا فرینیہ وسَلَّم ارتباد فرماتے ہیں دعاریس ماعرفنا کے حق معرفتك ج

حق اداکرسکے) غرض کہ اپنی طرف سے جدوجہداعمال کی تیم وا خلاص کی تکمیل همیشہ جاری رمنی چاہئے۔ اور بارگا و خداوندی میں اقرار بالتقعیر کے ساتھ جوکہ واقعی امرہ معافی کی درخواست ہمیشہ جاری رمنی چاہئے ۔ اور قبولیت کی امید رکھتے ہوئے ہروقت خائف عن غضبہ تعالیٰ بھی رمنا صروری ہے۔ الابہ بہان بین النحوف والرّجاء۔

اتباع سُنّت کا ہمیشہ اور ہرام میں خیال رکھیں علاق مراقبۂ معلومہ کے دوسرے اذکار کی ضرورت اگر جداب ہیں ہے گرتائیدا ورتقویت کے لیے جونسا ذکر مناسب مجھیں کرتے رہا کریں، مرّا طستقیم اور امدا آوالسلوک کوزیر مطالعہ رکھیں'' کریں، مرّا طستقیم اور امدا آوالسلوک کوزیر مطالعہ مجدد ہے تھیں'' کریں، مرّا طست معلد مستر کمونی''

ایک اورطول مکتوب می تحریر فرماتے ہیں :۔

"جهان تک مکن مرواتباع شریعت اورسنن بوید علی صاحبها انصائوة والتلام کی تابعداری به بیشه ملحوظ قلب بصرر کھئے۔ ذکر میں عفلت مت کیجئے، ابنی غفلات اور معاصی پریم بیشه تائب اور معاصی پریم بیشه تائب اور معاصی پریم بیشه تائب اور تنفر رہئے یا و وست ہر حبر کئی عمر ضائع است جزیاد دوست ہر حبر کئی عمر ضائع است مرد مرد شخوانی بطالت است مدی بیشوئ لوح ول از نقش غیری مسعدی بیشوئ نه نما پرجها لست است علم یک راوح تن نه نما پرجها لست است

(دورت کی یاد کے سُوا ہو کچھ کرے سب بریکارہ ،عشق کے اسرا کے علاوہ جو کچھ بڑھے بریکارہے ، سعدی! غیرت کودل کی تختی ک دھونے ۔ جوعلم انٹر تعالیٰ کاراستہ نہ دکھائے جمالت ہے) '' (مکتوبائے خالاسلام ہوائے سنے)''

اس سے انگلے خط می*ں تحریر فرماتے* ہیں کہ :۔

ایک اور مکتوب میں کرر فرماتے ہیں :۔

"جواحوال جناب نے تحریر فرمائے ہیں اطمینان تخبش اور امبیدا فزاہیں (الاستقامۃ نوق الکرامۃ) خواب یا بواریاالہ آما وغیرہ صرف دل بڑھانے کیلے سالک کومبیش کے ماتے ہیں جیسے بچ موقیها نے کیلئے گفتگه او بریا جا آہے۔ اکابر کا مقالہ تلک خیالات تدبی بھا اطفال الطریقة (بیسب خیالات تدبی بھا اطفال الطریقة (بیسب خیالات تدبی میں جن سے سلوک کے بچوں کی تربیث کی جاتی ہے ) مشہور ہے۔
عبادت اور ذکر پرمدا ومت ، اتباع سنت اور شریعت پرقیام بی امور ہیں جن کے ہم مکلف ہیں اور جن پراستقلال سے لی بیرا ہونا اور درجات احسان کا حال ہونا کمال ایمانی ہے۔
بیرا ہونا اور درجات احسان کا حال ہونا کمال کی نشانیاں ہی خون خواوندی اور رباء دونوں ایمان کے کمال کی نشانیاں ہی بیاء اور گریکا غلبہ شیتہ نسبت کا ظہور ہے ۔ اللّٰ اللّٰهُ عَرَادُ وَدُونَ السلامُ جلاسوم صفال کہ تونیک السلام جلاسوم صفال کہ تونیک السلام جلاسوم صفال کہ تونیک کے اللہ کا سیا کہ تونیک کی السلام جلاسوم صفال کہ تونیک کے اللہ کا میں کہ اسلام کی السلام جلاسوم صفال کہ تونیک کی السلام جلاسوم صفال کی تونیک کی السلام جلاسوم صفال کو تونیک کے الاسلام جلاسوم صفال کو تونیک کی السلام جلاسوم صفال کو تونیک کی السلام جلاسوم صفال کی تونیک کی السلام جلاسوم صفال کو تونیک کی السلام جلاسوم صفال کی تونیک کے اللہ کا تونیک کی تعلیم کی تعلیم کی کھونے کی السلام جلاسوم صفال کی تعلیم کی کھونے کا تعلیم کی تعلی

اس سے انگلے مکتوب میں تخریفرماتے ہیں:
« محترما! دنیاوی مصائب بھی اُس کی رحمتیں ہیں جن کے

ذریعہ سے بندہ کو اپنی طرف کھینجا جا ہے ور نہ بندہ فرعون ما اُس کی رمیتیں ہیں جن کے

بن کر انا رہ کے الاعلیٰ کا نعرہ لگانے لگاہے و گؤہسکط

اللّه الرّدُق لِعِبَادِ اللّه لَبَعَیٰ اِفِی الْکَرْضِ (اوراگر الله تعالیٰ اللّه و الرّدُق اِلدِی اللّه و کو مینا میں شرارت

ایٹ سب بندوں کیلئے روزی فراخ کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت

کرنے گئے ۔ بیان الفتران ) اس کی دلیل ہے۔ نیز ابتلاد اور اُس کا

دنیاوی سے بھی اور تنگرستی اور مصائب سے بھی ۔ وَ نَهْ لُوْکُ مُنْ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

بالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّأَتِ (اوريم ان كونوش ماليول اور مماليول سے آزماتے بیل. سان القدران)

فراق دوصل چرخوائی رضائے دوست طلب
کرحیف باسٹ راز وغیرازی تمت ائے

( فراق و وصل کوکیا ڈھونڈ آہے مجبوب کی رضا مندی ہونڈ کرمجبوب می رضا مندی ہونڈ کرمجبوب می رضا مندی ہونڈ کرمجبوب میں مقصد مہلی صرف مذکورہ بالا اشیاء وسائل و ذرائع ہیں مقصد مہلی صرف رضائے النی ہے۔ بندہ کا فرنے شہر دانے بیود بیت بجالا نا ہے۔ اس میں حدوجہ دحیاری دکھیئے اور اخلاص دلتہ بیت کو ہمیشہ

بيش نظر كھيئے" (مكتوبات يخ الاسلام م<del>ق</del> ص<del>الا</del>) ايك اورمكتوب ميس تحرير فرماتے ميں :-

"برغمرور اوراس کے لحات بین قیمت جوابر بی یم اپنی خفلتوں بیں ان کو ضائع کریے ہیں جن کا خمیا زہ جرکف افسوس مکنے کے اور کیا ہوسکتا ہے اور کیا ہوگا جبکہ ہم کو کسا مائے گا آق کے نعیہ دکھ مایت نے کا آق کے نعیہ دف وقواف ماللظا ملین من تصلات کے جاء کھ النا دیوف وقواف ماللظا ملین من تصلات کی ایم نے تم کواتن عمر نه دی تھی کی کی کی جب کو بھو سکتا، اور تھا ہے پاس ڈرلنے والا بھی پہنچا تھا لینی بینیم برسوم زہ جھ سکتا، اور تھا ہے پاس ڈرلنے والا بھی پہنچا تھا لینی بینیم برسوم زہ جھ سکتا، فلا موں کا کوئی مدد کا رضیں۔ بیان الفت آن

میرے محترم! دوستوں اوراحباب کی وجہ سے ان کمحاتِ عزیزہ کو ضائع کرناکس قدر ہے وقوفی ہے، سو حیکرا ورغور کرکے اس کو سمجھیئے۔

اورج اعمال صالحه باتی مین والے بیں وہ آب کے رہی زرکی قوائے اعتبالیہ برار درج بہتر بی اور اُمید کے اعتبالیہ بھی بہتر بیں اور اُمید کے اعتبالیہ بھی بہتر بیں استرآن) کوئیس نیشت نہ ولائے ۔ بیرجوانی کی عمرا ورصحت ماضرہ نہایت ظیم الشان نعمت ہے ، اس کوضائع نہ مونے دیجئے سه

برنفس بمرسیحائیت مجست گرنداری پاس اواز جهل تست این جنیس انفاس خوش ضائع مکن غفلت اندر شهر حاں شائع مکن

احسان کاعصل کرناہے اور بہ محاہرات وریاضات جوصوفیوں نے تجویز کے **م** بی وہ امراض قلوب کی دحہ سے تجوریا کے ہیں مبیسا کہ امراض برنیا میں نئے نئے امراض ببدا موتے بہتے ہیں اور اس کیلیا ڈاکٹر حکیم نے سنے ادویٹر تجویز کرتے ر متے ہیں جیساان کے متعلق پیشبہ نہیں ،و تاکہ بہ مرعات ہیں البیماسی ان علاجو كم متعلَّق بيتجرِبر كاكه به بدعات بي بينا واقفيت هيه . وه تو الم مقساصد بیں پی نہیں ، وہ توخاص خانس امراض کے نعامیں خانس طریقیۂ علاج ہیں۔ بتبيخ الامسلام ما فظ ابن تيميير في لينه يساله" التحفترالعرا قيه في فی الاعمال القلبیه بین اعمال قلوب بربهت قنسیل سے بحث کی ہے وہ فرماتے ہیں (مہل رسالہ عربی میں ہے ترجمہ میں اس کا ملخص لیا گیا ہے) كم يخت كلمات اعمال قلوك بيان بي بي جن كومفامات واحوال مع تعبيركبا جا آہے اور بیراصول ایمان و قواعد دین بیب ہے ہیں جلیے اللہ اوراس کے رمول کی محبّه ترکل ، اخلاص شکر صبر فوف ورجا ، وغیرہ ، بیسلمے عمال تمام خلوق پر داجب ہیں۔ اس میں ائمہُ دین کا اتفاق ہے اور لوگ اس میں تین درجه ُربِیں جیسُاکہ اعمالِ ابدان میں تین درجوں برہیں۔ (۱) ظالم (۲)مقتصعہ (م) سابق الخبرات .

(۱) ظالم وہ ہے جوکسی مامورکا آرک اورممنوع کامرنکب مو۔ (۲) اورسابق بالخیرات وہ ہے جو واجبات کواداکر ہے اور محرمات سے بچے ۔ (۳) اور سابق بالخیرات وہ ہے جو حتی المقدور تقرب مال کرہے ۔ واجبات مہنونات وستحبات سے فردید اورممنوعات کی تبریم محرمات ، مکروہات سے بچے ۔ اگر چرمقت صلور سابق فردید اس می گنا ہم وجائے ہیں جو یا تو تو ہہ ہے یا نمیکیوں یا مصائب مے ذریعہ بالخیرات سے می گنا ہم وجائے ہیں جو یا تو تو ہہ ہے یا نمیکیوں یا مصائب مے ذریعہ

معان کردئیے جاتے ہیں اور یہ دونوں مقتصدین اور سابقین ۔۔۔۔۔ اولیا ہم السي بي جن كا ذكر قرآن مجيد كاس آيت ميس به آلا إنَّ أوْلِبَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ هُ وَلَا هُمُ مُ يَحْزَنُونَ ٱلَّذِينَ امَنُوا وَكَا نُوا يَتَّقُونَ م لهذا وليا والمترمُومنين عين بي وليكن بدأن مُومنين عين كي وقيميس بي، عم ادر نماس. عام مقتصدين بي اورخانس سابقين بالخيرات بين. اس كے بعد یك الاسلام حافظ ابن تيرية في يوسے رسال سي اعمال ماطنه کی مختصیل لکھی ہے مدرق وکنب ، اسکی محبت ، اس کے ساتھ اخلاص، اس يرتوكل اوراس كى رضاجونى اوراس جيسے اعمال باطنهسب ما وربهبي ، توتحل على الله اورالله رست مردحا بنه سي بنده اين مقصود كويهني سكتاب بجرتوكل فيصل سحت كهدر داجبات ايمان مي سيست اعظم اکبرواجل اللری مجتت اوراس سے رسول کی مجتب ہے .نیزاللرک محب اور مجبوبین کی صفات اور بیکرانتگر کی مجست مل ، اعمال دین ہے اور ريار دنوف دغيره التُدكى مجتت كوستلزم بي، المتُدكى مجتت ميں قدما صفياء کاکلام، اللّٰدی مجتت کا لازمی تیجر اے کدائس کے رسول کا اتباع کیا جائے۔ حَسَّدِيسَكَي الشَّمِعِلْيَيِةِ لِمُ كَا أَتْبَاعَ بِاطْنَا وَظَاهِمُ الْمَثْمَرِ كَيْ مُحِبِّتُ كُوبِيدِ أَكْرَبَائِهِ. و بوره اموريد به بت طويل كلام كياب، يورارسال ديكھنے كے قابل سے " ما فيظ ابن ميم شفي معى الوابلُ الصيب من أنحكم لطيب صاح ميري مامر صونیارکے احوال اور اُن کے اذکارواوراد کے باسے کمیں ہے اس میں شیخ كيك بيشرا كطبتان بي كرحب كوئى تخص كسى مدير موناجات وأس كو سائے کہ دیکھے کہ وہ اہلِ ذکر میں سے ہو، اہلِ خفلت میں سے نہ ہو اوربیکہ

وہ متبع سُنّت ہو، متبع ہوا نہ ہو اور اپنے امور میں محقاط ہو۔ اگر ایسا شیخ مل جائے تواس کے رکا ب کو صنبوط کمڑ لیے اور شیخ الاسلام حافظ ابن تیمین کامعمول نقل کیا ہے (صل ، پر) کرشنے کے پاس ایک دفعہ میں حاضر ہوا اس تیمین کا معمول نقل کیا ہے (صل ، پر) کرشنے کے پاس ایک دفعہ میں حاضر ہوا اس خورکی نماز بڑھی اور اسی جگر میٹھ کرزوال کے قریب تک الشرقعالی کاذکر کرتے ہے اور مجھوٹ کا کھاناہ ۔ اگر میں صبح کا برکھانالذکر ، نہر اس خور میں تو نے تھم ہو جائے اور میں ذکر صرف اس وجہ سے جو را تا ہوں کا کہ اس وجہ سے جو را تا ہوں کا کہ اس وجہ سے جو را تا ہوں کا کہ اس وجہ سے جو را تا ہوں کہ اس وجہ سے جو را تا ہوں کا کہ اس وجہ سے جو را تا ہوں کہ کہ اس وجہ سے جو را تا ہوں کا کہ اس وجہ سے اس وہ سے اس

مفس كوآرام دمكير دوسرك ذكركيك تيا ركرول.

حافظا بن يمُ نے ايک كتاب مارج السالكين "تصوّف بى يمين تكسى ہے جو یخ ابواسماعلیل عبداللہ مروی صبلی صوفی متوفی سام می کی تصوّف کی مشہورکتات منازل السائرین "کی شرحہ اسمیں ساری تصوف ہی ک بحتیں ہیں۔ وہ ککھتے ہیں کہ" آدمی کی بندگی کی اور زبان اور بھتیہ احضَّا۔ اور منقسم ہے، واجبات قلب اخلاص تو کل مجتت ،صبر، انابت خون و رحاء تصديق جازم، نيت صدق بي . أمّت كااس پراجماع ہے كه بياعمال قلبيه واجب ہیں. اس کے برمختلف فیہ واجبات کو ذکر کیاہے سمیں رضا ربالقضاء اور مناز کاخشوع کر آگرخشوع فوت موجائے تو نماز داجب الاعادہ ہے یا نہیں۔ اس كے مرمات كا ذكركياہے كہ محرمات دوسم كى بي ، ايك كفر، ايك منصيت كفرجييية شك نفاق، سرك وغيره اور مصيلت كي هي ووسميس بي بكبائر اورصغائر. كبائر جيسے دياء ،عجب كبر، فخر، خيلا، ناأميدى ،الله كاكر سے بے خوف ہونا مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے سے حوش ہونا اور اُن کی مسیبت يرمسترت كالظهاركر نااوراس كويسندكر ناكمسلما نوب ميس فواحش بجيليس ادر

مسلمانون يرحسدكر نااوران جييه امورجو زناء شرب خمر وغيره كبائرظا هروس معی بهت زیاده سخت بین اوران امور کو تعیوط سے اور توبہ کیے بغیر قلب کی صفائ نهیں موسیحی ۔ آگرصفائی نہ کی گئ وقلب فاسر موجلئے گااورجب قلب فاسدبوحائے گا توبرن بھی فامدم وجائے گا، قلیب کی اصلاح جمایع سے مقیم ے ۔ آگر قلب کی اصلاح کونظرا ندازکر دیاگیا تو قلب ان کے اضدادسے بھے۔ مائے گا۔ اخیر تک بہت مفصل کلام ہے۔ اور ان ہی چیزوں کی اصلاح کیلئے مشاركخ تصوف سَامِيه رياضاتِ ومُجاهدات كركته بي ـ مضرت قطب الارشاد كنگوى نورايت مرقده كاارشادمولا ماميرهى ف حضرت كى مسوائح تذكرة الرشيد جلد دوم صال من لكما ب ك :-حُضرت قبطب الارشادگنگوسی قدس متره کا لینے دست مبارک کالکھا ہوا پرج ملاجراب نے اوا لوعم سی معلوم نہیں س تقصد سے لکما تھا۔ " علم الصوفيه علم الدين ظاهرًا دباطنًا وقسوّة اليقين وهوالعلما لاعلى سالهم إصلاح الاخلاق ودوام الافتقاد إلى الله تعالى حقيقة التصوف المتخاق بأخلاق الله تعبالى وسلب الاراده وكون العبدى رضاء الله تعالى - اخلاق الصوفية ما هوخلقه عليه الضاؤة والسلام بقوله إنتك لَعَكَلْ خُلُقٍ عَظِيْم وَما ورد بدالمحديث وتفصيل اخلاقهم هكذا (١) التواضع ضده الكبر

(٢) المداراة واحتال الاذىعن المخلق (٣)المعالمة

برنق وخلق حسن و ترك غضب عيط (١) المواساة و الايثار بفرط الشفقة على الخاق و هو تقديم حقوق الخاق على حظوظ ( ( ) السحاوة ( ) التجاوز ( ) العفو و طلاقة الوجه والبشرة ( ( ) السهولة ولين البحائب ( ( ) مرك التعسف و التكف ( ( ) الفاق بلا اقتار و ترك الدخار ( ( ) التوكل ( ) الفناعة بيسير من الدنيا ( ( ) الويخ ( ( ) ) ترك المماء و البحد ال والعتب الابحق ( ( ) ) ترك الممال والحب الا و البحقد والحسد ( ( ) الحلم ( ) الا ناءة ( ) ) التوليد والنواق مع الاخوان و العزلة عن الاغيار ( ) ) شكر المنعم ( ( ) ) بذل المجاه للمسلمين و المنعم ( ) بذل الجاه للمسلمين و المنعم ( ) المنعم ( ) بذل الجاه للمسلمين و المنعم ( ) 
الصوفى يهذب الظاهر والباطن في الاخلاق والتصوف ادب كله ادب الحضرة الالهيه الاعراض عمن سواله حياء واجلالاً وهيب السوء الماصى حديث النفس وسبب الظلمة "معمولاناميرهي في الكاميرة على الماحية على الماحية النفس وسبب الظلمة "معمولاناميرهي في الماحة النفس وسبب الظلمة "

در صوفیا، کاعلم نام بے ظاہر وباطن علم دین وتوتت یقین کا اور یہی اعلیٰ علم ہے صوفیاء کی صالت اخلاق کاسنوانا اور یم شیہ خداکی طرف تو لگائے رکھناہے ۔تصوف کی حقیقت

کی تفصیل اس طرح ہے:۔

(۱) لینے آپ کو کمتر سمجھنا اور اس کی ضدینے نکتر (۲)مخلوقہ کے ساتھ تلطف کابراؤ کرنا اونطقت کی ایزاؤں کوردات کرنا (۳) نرمی اورخوش خلقی کامعامله کرنا اورغینط وغضه ک<del>ا</del> حصور دینا ۲۸) همدردی اور دومهو*ل کو ترجیح* دینا خلق *ب* فرطِ شفقت کے ساتھ جس کا بیمطالیے، کم مخلوق کے حقوق كوليف حظ نفسانى يرمقدم ركها جلك (٥) سخا وست كزا. (٦) درگذر اورخطا کامعاف کرنا (٤) خنده روئی اوربشاشت جسم (۸) مهولت اورنرم هیلو رکھنا (۹) تصنّع اور تسکلف کو حصور کرنا (۱۰) خرج کرنا بلاتنگی اور بغیراتنی فراخی کے کہ احتیاج لاحق ہو (۱۱) خدا پر بھروسہ رکھنا (۱۲) تھوڑی سی د نیا بر قناعت کر نا (۱۳) پرمیز گاری (۱۴) جنگ<sup>مے جد</sup>ل اور عتاب نہکرنا مگرحق کے ساتھے (۱۵) بغض دکیپنہ اور صیف کھنا۔ (١٦)عزت دحاه كاخوامشمندنه مونا (١٤) وعده يُوراكرنا ـ

(۱۸) برداری (۱۱) دوراندسی (۲۰) بھایگوں کے ساتھ محافقت ومجت رکھنا دراغیارسے علیحدہ رہنا (۲۱) محسن کی تکرگزاری (۲۲) ادرجاء کا مسلما فول کیلئے خرج کرنا " صوفی اخلاق میں ابنا ظاہر وباطن مهذب بنا لیہ تاہے ادر تعبوف سارا ادب ہی کا نامہ ۔ بارگاء احدیث کا ادب بیہ کہ ماسوی اسٹرسے منھ بھیر جلئے بشرم کے ملاحق تعالیٰ کے اجلال ادر مہیبت کے مبسب ، برتری صیت مہری نفس سے باتیں کرنا ادر طلمت کا سبت ، برتری صیت انہی کلام قطب الارستادی الترجمہ۔

## ببيعيث

اس کے ماشیہ بیجیم الاُتت نورانٹر مرقد منے تحریفرمایا ہے کہ یہ آیت بیعت کی غرض میں صریح ہے اور اس سے بیست رسمی کا جس میں عمل کا اہتما ) زمو ابطال لازم آ تہے ۔ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں حضرت عباد ہے بن الصام سے کی روایت ہے :۔

عن عبادة بن الصّامت مضى الله عند وكان شهد بدرًا وهو احد النقباء ليلة العقبة است

م اسول الله صلى الله عليه ومسلم قال وحوله عضا من اصحابه بايعوني على إن الانشركوا بالله شيأ ولا تسرق ولا تسرق ولا تعتاوا اولاد كم ولا تاقا بهمتان تفترونه بين ايديكم والحلكم ولا تعصوا في معروف في منكوفا جوه على الله ومن اصاب من ذالك شيأ فعوقب في الدنيا فهو مسكو الله ومن اصاب من ذالك شيأ نشمة الله فهو الى الله انشاء عفا عنه والساء عاقمه في ايعنا لا على ذالك ،

حضرت عباده بن صامت رضی المنر تعالیٰ عنه جوغ وه برر می بھی سر کیستھے اورلیلة العقبہ کے نقبا دہیں سے ایک تھے ان سے روایت ہے کہ صور اقدیں کی اللہ علیہ و کم نے ارشاد فرمایا اور آپ کے چاروں طرف صحابی کی ایک جماعت تھی، آؤ محمد سے بیعت کرواس بات پر کہا نشر تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مثر کی نہ کروگے اور نہ کسی پر مہتان باندھو گے اور مشروع اولا دکو قتل کروگے اور نہ کسی پر مہتان باندھو گے اور مشروع باتوں میں ضلاف نہ کروگے جواس عمد کو پُوراکر سے اُس کا اجر افتہ تعالیٰ برہے ۔ اور جوان چیزوں ہیں سے کسی کا مرتکب ہوگا اور اُس کی مزااس کو دنیا میں سائری کی تو آخرت میں اسلامی میں اسلامی کو آخرت میں اسلامی کی تو آخرت میں اسلامی کو تو آخرت میں اسلامی جل مشانہ جاہے اُس کو مزادی جاہے معاف کریں یا اللّٰرِ تعالیٰ کی مشیّت پر ہے حضرت عبادہ فراتے ہیں کہ پیرم نے ان باوں پر آپ سے بیت کی "

پیبیت نہیں اسلام ہے نہیں جہادہے ، دسی سبت صوفیار

ہے جو امور اسلام پر آگید کے والسطے کی کئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبے القول الجمیل میں سیست کی حقیقت

بيفسل كلام كيليجس كاترجه شفارا عليل ميس مب :-

قَالُ الله تَعَالَىٰ: إِنَّ الَّذَيْنَ يُبَهِ يِعُنُونَكِ إِنَّمَا

يُبَايِعُونَ الله ... الآية . حق تعالى فرمايا مقرح بوكست كرت ميں جھ سے لے محترصتی اللہ عليہ وسلم ، وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لم تھان کے ہاتھوں پر ہے سو

جینت رہے ہیں۔ ہمنرساں مہم طان ہے ہو ایک ہوتا ہے۔ جوعمد سنکنی کر آہے تو اپنی ذات کی مضرت برعمد توڑ آہے ۔ اور

جس نے پُوراکیا اس کوجس پر انٹرتعالیٰ سے عہد کیا تھا سو

عنقرب ان کوا جرطیم عنایت کریگا ۔

آور احادیث مشہورہ میں منقول ہواہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم سے کہ توگ میں منقول ہواہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم سے تھی ہجرت اور جمادیر اور گلہ اقامت اسکان اسلام بعنی صوم ہصلوہ ، تج ، زکوہ پر اور گلہ ثبا اور قرار پرمع کہ کفار میں جیسا کہ سیست الرصوان اور تعین شری کے تمسک پر ۔ اور برعی سے بینے پر اور عبادات سے بنوی کے تمسک پر ۔ اور برعی سے بینے پر اور عبادات سے ب

حربص ا در شائق ہونے پر ۔ چینا کچہ بروایت سمجیح کا بت مواہر كه ييتوك التُرمِلَى الشرعليرَ وَكُمْ نِي بِيعِت بِي انصبارِوں كى عورتوں سے نوصہ نہ کرنے ہیر ۔ اور اُ بن ماجہ نے روابیت کی کہ آں حضرت متى الشملييولم في خدم تلج هاجرين سي بعيت نی اس پرکہ نوگوںسے سی چیز کاسوال نہریں یسو ان میں سے كستخص كايه مال تعاكداس كأكور الكركر حاباتها توخودس لين محوثيس أتركراس وأعفا لبتانتنا اوركسي سه كورا أتفادي کابھی سوال نیکر تاتھا. اور میں میں کو بی شکٹ شبہ نہیں وہ ہے ہے كرجب ثابت بورشول الترميلي الترعلبية وتمسيري فعل بطريق عبادت اورابتمام كے زبرسبيل عادت نوود فعل مُستّبت دىنى سى كىرتونىس ..... تومم كوچا جىئے كربىيت كى گفت گو کریں کہ وہ کوئی شم میں سے ہے ۔ سونعبن کو گوں نے پر کمان کیا ہے کہ بیت منحصر کیے قبول خلافت اورسلطنت پر اور وہ جو صوفیوں کی عادت ہے بہم اہل تصوف سے سجیت سلینے کی وہ شرعًا کچھنیں۔ اور بیگان فاسدہے برلیل اس کے جوہم مذكوركر حطے كەمقرىنى كريم صلى الله عليه و لم گاہے بيت لينے تھے ا قامیت ارکان اسلام راورگاہے تمسک بانسنتہ پر اور میمے بخاری تواہی ہے رہی ہے اس پرکہ دسول ا مغرصلی امٹرطلیہ وسلم نے جرر صی اللہ عنہ ریسٹ طاکی ان کی معیت کے وقت. وفرا اکه خیرخوای لازم ہے مسلمان کے واسط اورحضرت

من الترعليون من بعث لى قرم انصار سے سوير شرط كر لى نه دري ام خدامين كى ملامت كرى ملامت سے اورى مى بات بولس جماس بول ، سوان بيں سے بعض لوگ امرا بالوس ملاطيين برگھ لكر بلاخوف رقوان كاركر نے بحقے اور آنخفرت مسلى المترعلية و كم سنے انصار كى عورتوں سے ببیت لى اور مشرط كر كى كه نوح كر سے بر بیز كريں - ان كے سوا بهت مشرط كر كى كه نوح كر شنے سے پر بیز كريں - ان كے سوا بهت امر دميں ببیت نابت ہے اور وہ امور از قسم تركيه اور ام المعروف اور نهى عن المنكر كى بس .

مسلاطین کے زمانہ میں بربیت کاسلسلہ اس واسط بند موگیا کہ اس سربیت خلافت سے استباہ مو کرفتنہ پریانہ ہو اس زمانہ میں اہل تعدی نے خرقہ دینا قائم مقام سیست کرنیکے کرلیا تھا۔ پھرا کی زمانہ برجب بادشا ہوں کمیں بیت فلافت کا سلسلہ متروک ہوگیا قصوفیا، نے فرصمت کوفلیمت مبحہ کر بربیت کا سلسلہ متروع کردیا یہ فقط

اس کے بعدستاہ مساحت نے سنتھل فصل باندھی ہے کہ بیت واجب یا سنت ، اور تحریفرایا ہے کہ بیت مست مست ہے اس لئے کہ محابہ کرام نے نے مصورا قدس ملی استر علیہ و کم سے بسیست کی اور اس کے ذریعہ سے استر تعالیم کا تقرب حال کیا اور کوئی دلیل اس پر نہیں ہے کہ بیت نہر نے والاگر گار موگا ، اور نہی ائر میں سے کسی نے تارک بسیست پر کمیرکی .
موگا ، اور نہی ائر میں سے کسی نے تارک بسیست پر کمیرکی .
مثاہ ولی استر مساحت قراح بیل مدال پر تحریف فرماتے ہیں "بیست جومونیوں مثاہ ولی استر مساحت قراح بیل مدال پر تحریف فرماتے ہیں" بیست جومونیوں

میں متوارث سے وہ کئی طربق برہے ۔ پہلاطر نقیہ سیست توبہ ہے معاصی سے اور دوسرے طریقہ رہیسیت نبرک ہے . تعنی بقصد برکت صالحین کے سلسلہ میں دا ضلمونا بمنزلسلسلدا سناء مدیث ہے کہ اس میں البتہ برکست ہے اورتميه اطريقيه ببيت كاكدع بيت بعني عربم ضمم كرنا واستطي ضلوص امراللي اورترک مناہی کے ظاہراور باطن سے اور تعلیق ول کی الٹیول شانہ سے اور سی تمیسراط بقیراصل ہے اور بیلے دونون تم کے طریقوں میں سیست کر اعباد ہے۔ ترک کبائر سے اور نہ آرطم انا صغائر پر اور طاعات مذکورہ کو اختیار کرنا ازمتم واجبات اوركؤكده سنتوب كى اورعه يشكنى عبارت يبخلل والنسع اس پیرس کویم نے مذکورکیانعنی ارتکاب کبائرا درامرارعلی الصغارُ ا ور طاعات يرستعدنه موناعهد كنى ہے اور تميسرے طريقه ميں توراكرنا سعيت عبارت ہے مدام نابت رہنے سے اس بجرت اور مجابرہ اور رہا ضبت پر بہاں کے کروشن ہوجا ہے اطمینان کے نویسے اور یہاس کی عادت اورخو اورحببتى موجاف بلات كلف تواس مالت كے نزديك كاسے أس كوامازت دی جاتی ہے اس میں میں منبرع نے مباح کیا ہے از قسم لذات کے اور مشغول مونے کے بیعضے ان کاموں پیرجن میں طول مدت کی طرف حابت موجاتی ہے جیسے درس کرناعلوم دینی کا اورقضا اوربعیت شکنی عبارت ہے اس کی خلل اندازی ہے قبل از نورا بنت دل کے''

التكشف من مضرت تمانوئ كف تريفه اياهم:
عن عوف بن ما لك الاشجعي قال كناعنلالنبي
صلى الله عليه وسلم تسعة او شمانية اوسبعة فقال

الاتبايعون مسول الله فبسطنا ايدينا وقلنا علام نبايعك يام سول الله قال على ان تعبد والله ولا تشركواب شدياً و تصلوا الصلوات الخمس و تسمعوا و تطيعوا و اسركلمة خفية قال ولانسئلوا الناس شياً فلقد دأيت بعض اولائك النفرليقط سوط احد هم فمايسال احد اينا ولداياه اخرجم مسلم و او د و النسائي .

"تعضرت عوف بن مالک شیعی سے دوایت ہے وہ فرطنے ہیں کہم لوگ نبی میں اللہ علیہ وہ کم کی ضرمت ہیں حاصر تھے، نو آدمی تھے یا آتھ یا سات ۔ آپ نے ارشاد فرنایا کہم رسول اللہ مسلم اللہ علیہ وہم سے بعیت نہیں کرتے! ہم نے لیے ہا تھ بھیلا دیئے۔ اور عرض کیا کہس امریہ آپ کی بعیت کریں یار بول اللہ! آپ نے فرمایا کہ ان امور پر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ مرسی کو شریک مت کر واور یا بچوں نمازیں پڑھو اور (احکام ) نو اور مانو ۔ اور ایک بات آ ہستہ فرمائی وہ بیکہ لوگوں سے کوئی چیز مت مانگو ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان حضرات میں سے بعض من مانگو ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان حضرات میں سے بعض کی یہ حالت دیکھی ہے کہ اتفاقاً جا بک گریڈا تو وہ بھی کسی سے نیں میں انگاکہ آٹھاکران کو دیدے "

فائرہ: حضرات صوفیاءکرام میں جوبیت معمول ہے جس کا حاصل معاصدہ ہے التزام احکام داہمام اعمال ظاہری دباطنی کاجس کو آن کے

وف میں بیت طریقت کہتے ہیں ۔ تعبق اہل ظاہراس کو اس بنا دی ہہ کہتے ہیں کہ حضوص آ انٹرعلیہ و کم سے نقول نہیں ، صرف کا فروں کو مبیت اسلا اورسلمانوں کو بیت جادک امعمول تھا۔ گراس صرمیث میں اس کا صریح اثبات ہوجود ہے کہ یہ خاطبین چونکہ محائبہ ہیں اس لئے یہ بیت اسلام بقیدنا نہیں کہ تحصیل حال لازم آتی ہے اورضہون سے طاہرہے کہ بیت جما دہی نہیں ملکہ بدلالت الفاظ معلوم ہے کہ التزام واستمام اعمال کے لئے ہے۔ پین معصود ثابت ہوگیا۔

اكترمشائخ كى عادت بكررين كوخلوت ميس خفيد عليم فرات بي تبمی توبیسبب موتایے کروہ امرعام فہم نہیں موتااس کے اظہار میں افتتان واضلال عوام كليها اورتهبي بيروجه موتي المرخضية ليلم دليل خصوصيت ابتهام ہے اس میں طالبے دل میں زیادہ وقعت اورمنزلت ہوتی ہے ، اور پر می نفع ہے کہ دوسے طالبین اس کوشن کرحرص وتعلید نہ کریں جن کی حالت کے منا<sup>سب</sup> دوسرى تعليم ہے ۔ سواس مدسيف ميں اس عادت كى الى يا كى جاتى ہے . نيز اكترمرين كامقتضلئ طبيعت بوتاب كهم شدك احكام ماننے مي اب قدر مبالخ كرتي بي كه رعايت معنى مح سائق مدلول ظاہر الفاظ يك كالحاظ يكت ہیں۔اس صدیت سے اس کا اثبات ہو آہے کیونکہ بیا امقینی ہے کہ مراد منع كرناتها دوسرے كى چېز مانگنے ہے، نەكداپنى چيز بطوراستعانت مانگنے ہے. مكر جؤكه لغظ في نفسه اس َرُحتمل تقاكه كوّوه احتَمال قرائن كي دحه ي يتنيًّا منفی ہے اس احتمال لفظی کی رعابت سے اپنی چیز مانکے کی مجی احتیاط رکھے جیسادوسری حدیث میں ہے کہ جناب رسول مقبول مستی الترعکسہ وقم نے

ا تنائے خطبہ میں فرمایا کہ بیڑماؤ ۔ ایک صحابی دروازہ سے اکتبے تھے ، سُن کروہاں ہے بیٹھ گئے ۔ حالانکہ مقصود حضوصتی اللہ علیہ وسلم کا پیتھا کہ اندرآ کرموقع پر مبیھ جب اوُ کھڑے مت رہو ، نہ پر کہ آؤمجی مہت ۔

يشعبه ب غايت احترام و تأدب يخ كاجوكه استفاده باطني كيلي شرطاكم ہے۔ اس کے بعد حضرت تھا دی گئے حضرت عبادہ کی حدیث نقل کی ہے جو پہلے گذر جی ۔ اس کے فوا مُر میں نکھاہے کہ اس صدیث میں تصریح ہے کرجن لوگوں کو آ<u>ہینے</u> بيعت كاامر فرمايا وه صحابة تق جس سے نابت مواكه علاوه سيت اسسلام و جهاد کے ترک معاصی والتزام طاعات کیلئے بھی بیست ہوتی تھی ہیں بیست طريقيت ہے جوصوفيا دين مول ہے . بس اس كاانكار ناوا قفي ہے ۔ فقط . از زکر پاعفی عنه. ان دونوں صریتوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ آگر شيخ بعض خصوصيات كى وجه سے كسى مريد سے كے كم مجھ سے بيعت ہو خا تواسميس کوئی مضائفتہ نہیں کہ ان دونوں صریتوںسے اس کا نبوت بھی ملیاہے ۔ میرے عزيز ابتدارً ومكرم ومحترم انتهاءً مولانا محد بوسف صاحب نورا بشرم قده ف حیاهٔ الصحابهٔ میں باب البیعت میں بهت تفصیلی روایات جمع کی ہیں۔ اور سيعة الاسسلام، سية الجهاد وغيره كه الواب كترت عائم كئ بين وبان ايك تقل عنوان" البيعة على اعمال الاسلام" كالبحى قائمُ كياب بيرواي ادران کی تخریجات اور اسانید توبهت لمبی ہیں چند مختصر روایات کی طرف \_\_\_ اشاره كرتاب ون حبس كوتفاكيل ويحيني مول وه السل حيات الصحابيسي يُوري إ اور گُڑیات دیکھے۔

اً (۱) بشير ب خصاصيهُ كته بي كمين بيعت كيك حضور الحديم الله

مه پر کتاب و بی میں مبلد ں رہی کا اردو میں تھی ترجمہ ہوگیاہے ، ماٹ کتاب هذا سے طلب فر مائے ۔ Www.besturdubooks:net

عليبة لم كي خدمت ميں حاضر ہوا توميں نے توجيا كە آپ كن اُمور پرمجھ سے بیعت لیتے ہیں بصور اقد م م اللہ علیہ و کم نے لیے دونوں اعد مبارک (سیت کرنے کے واسطے) پھیلائے اور فرمایا کہ تو گواسی نے اس بات کی کوامشر وصدة لاشرك لأكرسواكوئ معبود مهيس اوم حدّ (صلى المنعلية ولم) أس ك بندے اوراً سے رسول ہیں ۔ اور یانجوں نمازیں اپنے لینے اوقات پریڑھے اورزکوٰۃ اداکرے اور دمضان کے دوزے رکھے اور جج کرے اور انٹرنتللے کے راستہیں جہادکرے ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول الشر اِسب باتوں کی مجعے طاقت ہے مگر دُوچےزوں کی طاقت نہیں ، ایک زکوٰۃ کی کہ میرے یاس صرف دس اونت بی وسی میرے اہل دعیال کے دودھ کیلئے اورسواری کیلئے ہیں ۔ اور جہادی بھی طاقت نہیں کیونکمبس کمز در دل ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ جو حهادے عباکے تو اللہ تعالیٰ کے غصرہ کا سبستے ۔ مجھے ڈرہے کہ میں جہا دمیں شرکب ہوں اورکسی وقت مؤت کے ڈرسے بھاک جاؤں توانٹریعیا لے کے غضّب میں مبتلا ہوجاؤں گا۔ توحضورا قدس تی ایٹے مکیہ <sup>وسل</sup>م نے لینے بامتوں و تحصینج لیا اور حرکت دسجر فرمایا که اوبشیر! حب نه زکوٰة ہوگیٰ نهجها و موكا يعرجبنت من كيه مائكا . توميس نع عض كياكه اجعالمي والقديم الياية میں بیت کرتا ہوں توصور اقدس صلّی اللّٰرعلیہ وَ کم نے اپنے دست مبارک عصيلائ اورميس في ان تمام امور بالايرسعيت كى " ۲۱) حضرت جریر کی روانیت ہے کہ میں نے حضور اقد میں المعالم اللہ عالم اللہ عا سے نما زکے قائم کرنے اور زکوٰۃ اواکرنے پرمبعیت کی اور اس بات برکہ مسلمان کی خیرخواسی کروں گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضور اقد می انڈ علیے وَ کم نے ارت ا فرمایا کہ جریہ! اپنے ہاتھ بھیلا، تومیں نے عرض کیا کہ س بات کیلئے ؟ تو آئی نے فرمایا کہ اس واسطے کہ اپنے آپ کو انٹہ تعالیٰ کا تابعدار بنائے۔ اور مہر کمان کیلئے خیرخواہی کر۔ اس کو انہوں نے بہت غورسے شنا اور آدمی بہت ہم کے دائے اس لئے عرض کیا کہ ایسٹول انٹہ جہاں کہ مجھے طاقت ہے ؟ تو اس کے بعد حضرت جریرہ کا بہ کہنا توگوں کیلئے رخصت کا سبس ہوگیا۔

حضرت ابوالمئة فرماتے ہیں کہ حضورا قدی اللہ علیہ و قرمایا کہ کوئی ہو کھے سبعت کرے تو حضرت توبات نے عالی کے کا کہ میں سیعت فرما الیجے ۔
صفورا قدی تی اللہ علیہ و لم نے اس بات پر سعیت بی کسی سے کوئی سوال نہیں کرسگا تو حضرت توبات نے عض کیا اس کو کیا ملیگا، تو آپ نے فرما یا جنت ! تو صفرت توبات نے بیت کی ۔ ابوا مام اللہ کہتے ہیں کہ مکہ میں میں نے ان کو برائے ۔
مجمع میں دیکھا کہ ان کا جانک کر جا آ مقا اور عض دفعہ وہ کسی خصرے کندھے برگہ جا آ اور وہ آ دمی اُ مقا کر کمیٹر ا آ قوہ نہیں لیتے تھے یہاں کرے خورسواری سے اُنزکہ لیتے تھے یہاں کہ خورسواری سے اُنزکہ لیتے تھے یہاں کہ خورسواری

 کرآ ہوں اللہ تعالیٰ کے تعتوے کی ، تنہائی بیں ہی اور مجمع میں مجی ، خلوت بی ہی جلوت میں ہی ، خلوت بی ہی جلوت میں ہی ۔ اور جب کوئی بڑائی ہوجائے تو اس کے بعد فورًا کوئی اجتماکام کرلیا کر، اور کسی سے سوال نہ کر، جاہے تیرا کوٹا ہی گرجائے ، اور کسی کی امانت نہ رکھنا ۔

حضورا قدس تى الله على الله و المركة المركة من المركة من المركة ا

حضورا قدس تلى الشرعلية وتم كي حيات ميں حضور اقد س تلى الله عليه وكم کی زیارت ہی درمۂ احسان تک پنچائے کیلئے بہت کا فی بقی مشائخ متقدمین' ا درمتاُ خرین کی کتابوں مبیں کنڑت ہے ہے کہ حضور اقد می ساتی امٹرعلیہ وسلم کی زیارت ہی مرتبۂ احسان تک پیچانے کیلئے بالکل کا فی تقی، لیکن حضورا اقدس صتى الشرعلبيو لم كے بعد جوں جوں زمانہ گذر تاگيا اور نورانيت سے بُعد موتاكيا ظلمات كالزُّقلوب مين آيار الم حضرت انسُ كا قول مشكورة والمعيد میں بروابیت تر مزی نقل کیاہے کے جس دن حضور افتدس کی الٹرعکسی قرم مرنی موجود میں تشریف لاسے تھے مربنہ کی ہرجیز روشن موگئی تھی ۔ اور سب دن حضوراقیں صلى الشرعكيية وسمي كاانتقال موابرجيزير اندهيرا بهاكيا ادريم فيضورا قدس صلّی السّرعلیه و کم کے انتقال کے بعد قبر اطهر ریمٹی ڈال کر ہاتھ بھی بنیں جھالیے تھے کہ ہمنے اپنے قلوب کی نورانیت میں فرق یا یا، تعنی ہماسے قلوب میں وہ صفافی اور نورانیت نەرىپ جوحضورا قدس قى امتەعلىيەت تم كے مشامد ە كے وقىيت محشوس ہوتی تھی بیصرت حنظلہ کا کی روایت ہے کہ میں گھرسے اسکا توحضرت الوكريني ملاقات موى أنهو ل في يوجها كحنطله كياحال ب ومي عرض كياكة حنظلہ تومنا في ہوگيا۔ كينے لگے شجان انٹركياكہ يسے ہو! ميں سفے كمب

كه جب حضور اقد س تى الله عليه ولم كى مجلس ميں موتے ہيں اور صنور اقد س صلّی امتّرعکییهٔ و کم حبّت دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو دونوں چیزی گویا ہماری کھو کے سلمنے ہوتی ہیں کیکن جب حضور اقدیق تی اللہ و کم کم کم کم سے سکتے ہیں اور ہوی بچوں ، کاروبار میں گھک مل جاتے ہیں توہدت سی باتیں بھول جانے بي مضرت ابو كرائن في كرفوما يا كه خداك تسم بي حالت توميري هي سه، تو میں اور حضرت ابو بکرا وونو رحضور اقدس تی الشرعلیہ و کم کے یاس ماض موئے، اورعض کیا کہ یارشول اللہ حنظلہ تومنافق ہوگیا . توحضورا قد س تی اللہ عليه ولم في فرماياكه يكياكها. توميس في أوبروالى سادى بات وسرائى، مقد حضور الدرصلي الترعلية وتم في ارشاد فرمايا كقسم الم أس ذات باك كى جس کے قبضہ میں میری جان ایے، اگرتم ہروقت اس حال پررسوس حال میں میرے پاس ہوتے ہواورا تندتعالیٰ کے ذکر میں شغول رسوتو ملائکہ تم سے تھا اسے بستروں پر اور بھالتے راستوں میں مصافحہ کیا کریں ، نسکین اے طنظل کا ہے گاہے ، تین دفعه ارشاد فرمایا، بعنی آدمی همیشه ایک می حالت برنهیس رمتا حضوری کیفیتت کیمی کھیل ہوتی ہے۔ یہی حال مشائخ کا ہے کہ ان کی موجودگی میں جوكيفيات وحالات ان كے مريدين ومتوسلين كے موتے ہيں وہ غيبت ميں نہیں رہا کرتے یصنوراقدس لی اللہ علیہ ولم کے پاک ارشاد میں نفط" ذکر" سے اقعمیم ہوگئ کہ مجانسِ ذکر اور ذکر کی کنزت ملی می حضور نعنی مرتبهٔ احسان على رستان اوروكرى كترت يخ كى مجلس مين حاضر عن كابعى برلى -(مشكوة برواثيت لم مدو)

التكشف صلا ميسب كحضرت ابوطلحه انصاري غليخابك باغ ميس

نماز پڑھ ہے تھے، اتنے میں ایک وہ ہی (کہ ایک برندہ یا جبگی کبوترہ) اُڑا اور دہ چاروں طرف بھرنے لگا، نکلنے کاراستہ وھونڈ آنھا اور راستہ نہ ملتا تھا، تو ابوطلی کو یہ امز شغامعلوم ہواکہ میرا باغ ایسا گبخان ہے کہ برند کو نکلنے میں تکلف میں تکاہ اُس کے ساتھ ساتھ اُس کے میافی ساتھ ساتھ کہ اُس کی بھرا بنی نماز کی طرف متوجہ ہوگئ تو دیکھتے کیا ہیں کہ یہ یاد نہیں رہا کہ کتنی نماز میں تاریخ دل میں کہا کہ میرے اس مال کے سبب تو مجھ کو بڑا فقت نہ نیجا کہ ناز میں قالب حاضوری صافر اسٹر مالے کے سبب تو مجھ کو بڑا فقت نہ نیجا ہو کہ کہ میں رسول اسٹر میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اسٹر میں جو کر سارا واقعہ سیان کیا جو نماز میں ان کو بیش آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اسٹر میں جانے فی سبیل اسٹر ہے جہاں جا ہی صرف فرمائے ۔ روایت کیا اسس کو امام مالک ہے۔

فائدہ (۱) ۔ (عادۃ مراقبہ قلب) صوفیا کرام کے اعمال ہیں سے ہے کہ ہروقت قلب کی دکھے ہیں کہ اِس وقت کیا حالت ہے ہیں کہ اِس وقت کیا حالت ہے ہیں کہ اِس وقت کیا حالت ہے ہیں۔ ان صحابی کے فعل سے اور سُول اللہ علیہ وقت کی اس کی تلافی کرتے ہیں ۔ ان صحابی کے فعل سے اور سُول اللہ صلی اللہ علیہ وقع کم کے اس کو حائز رکھنے سے اس کی محمودیت ظاہر ہے ۔ کیونکہ مدمودیت ظاہر ہے ۔ کیونکہ مدمودیت نظاہر ہے ۔ کیونکہ ہے ۔ کیونکہ مدمودیت نظاہر ہے ۔ کیونکہ ہے ۔

ان كاية ننبته الزاس مراقبه كاب.

فائدہ (۲)۔ (حال غیرۃ )حق تعالیٰ سے غافل کرنیوالی چیز سے نفرت ہوجا نا یہ ایک حال محمود ہے جس کوغیرت کہتے ہیں۔ اس صدیت سے اس کا اثبات ہوتا ہے .

فائده (۳)۔ (تعلیم اخراج شی مشاغل عن الحق ازملک بعیی جوچیزار اللہ تعالیٰ سے غافل کرھے اس کواپنی مِلک سے سکالدینا) اکثر بزرگوں

کی ایسی حبحایتیں شہورہی کہ طالب کے قلب کوحس چیزسے زیادہ وابستہ دیکھااس کے مُدَاکر نینے کا حکم فرمادیا۔ اس معالجہ کی مہل اس مدسیت سے بمكلتي ہےكہ ان صحابی نے بیرعلاج تجویز كيا اورحضور مثّی التّٰہ عِلیہ وَلّم نے اس كويرقرار ركها جس كو اصطلاح ميس تقرير كيتي بيس - (انتي ما في الكشف) مؤطأ میں اسیقسم کا ایک قصبہ حضرت عثمان کے زمانہ کا ایک نصاری کا بھی ذکرکیاہے کہ ایک انصاری صحابی اپنے ایک باغ میں نما زیڑھ سے تھے ممجورون كازمانه تعااور كهجوري خوب لدرى تقين ،اس باغ يرنظر ملى اور بهت اچھالگا ( دل اس میں شغول ہوا ) بھر نماز کی طرف توجہ ہوئی تو ہیتیہ نه صلا كه تنى ركعت يرهى ، توكيف لك كم مجه اس باغ سه فتنه بهنجا توحضرت امیرا المومنین حضرت عنمان کی خدمت میں حاضر ہےئے اور ان سے بیت ارا قصه نقل كيا اورعرض كياكه يرميرا باغ الشرتعالي كراسته بي صدقه بهجها عابمي اس كوخرج كرييجيئة وحضرت عثمان فيناس باغ كوسجاس مزارين فروسة کر دیا اوراس باغ کا نام<sup>حمس</sup>ین سوگیا (حب**ن کا ترحمبریجاً تن**سم) **ا**ورحضرت عثمان فينے أس كونتي كرصدقه كر دیا .

صحابہ کرام صفائہ کا م متعلوم موتلے کا ان کو بلا مجابدات وریاضات ہی مرتبہ اسکر وں ہیں جن سے معلوم موتلے کا ان کو بلا مجابدات وریاضات ہی مرتبہ احسان حال موجا تھا حضرت شاہ ولی انٹرصاحت نے مؤطا کی متح میں تحریر فرما یا ہے کہ بیوا قعات اسی نسبت کے آ تاربیں جوقلب میں بہت کا ہوجا تی ہے کہ انٹر تعالیٰ کی عبادت کو ہر جیز برمقدم کرتے تھے اور اس کے ماسوا میں بڑی غیرت محموس کرتے تھے۔ علامہ ابوالولید باجی کھتے ہیں کہ ماسوا میں بڑی غیرت محموس کرتے تھے۔ علامہ ابوالولید باجی کھتے ہیں کہ

صحابہ کرام میں ایسے واقعات ہونمازیں دوسری طرف شغول کردیں ہدی م بیش آتے تھے، اورجب بیش آتے تھے تو اُن پربہت بار ہوتا تھا ۔ بھر ہم جسیوں کا کیا حال ہوگاجن کو کثرت سے اس سم کے واقعات (وساوس) بیش آتے ہیں۔ انڈر تعالیٰ ہماری فلطیوں کومعاف کر ہے۔ (اوج صلاح)

اس ناکارہ کے رسالڈ کایات صحابہ "کے پانچویں باب میں ان صرب کے نماز میں شخولی وا نماک کے بہت سے وا تعات لکھے ہیں جس میں لکھا ہے کہ حضرت عبد اللّٰہ بن زمیر (جو صغار صحابہ میں ہیں) نماز پڑھ ہے تھے اور اُن کا ایک بیٹا ہاشم نام پاس مور ہاتھا، بھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچر پرلپٹ گیا، وہ چلا یا، گھر کے سب نوگ دُوڑ ہے ہے ئے ، شور می گیا، سانپ کو مارا گیا، وہ چلا یا، گھر کے سب نوگ دُوڑ ہے ہے ئے آئے، شور می گیا، سانپ کو مارا حضرت عبد اللّٰہ بن زمیر اس اطمینان سے نماز پڑھتے ہے۔ سلام بھیر کر ذرط فی کیا تھا ؟ بیوی نے کہا اللّٰہ تم پر رحم فرمائے بچری قو جان ہی گئی تھی تھوں بہت ہی نجلا! فرمائے لگے تیراناس ہوا کر نماز مین ورم فرمائے بھی طرف توج کرتا تو نماز کہاں یا تی رستی۔ طرف توج کرتا تو نماز کہاں یا تی رستی۔

حکایات صحابہ میں بہت سے واقعات اس نوع کے ذکر کے گئے ہیں، ان حضرات رضی استٰرتعالی عنهم کو مجا صدات اور ریاضات کی کیاضرورت بھی جو آن تعبد الله کا نتاج تراہ "کے مقام پر فائز تھے۔

عزیز محرم ولانامحدیوسف صاحب نے حیاہ صحابہ میں ہی باب "حقیقت الاہمان" میں صحابہ کرائے کے ہمت سے واقعات ذکر کے ہیں جہا ہملاواقعہ حضرت حارث ابن مالک کا نعتل کیاہے کہ وہ سجد میں سوئے ہے حضور اقدین مائڈ علیہ وسی تشریف لائے اور پاؤں مبارک سے اُن کو مرت

دی اور فرمایا کر اسھاؤ ۔ انھوں نے سرا ٹھاکوض کیا میرے ماں باب
آپ بر قربان کیا اِرشاد ہے ؟ تونی کریم صلی الشرعلیہ و کم نے بوجھاکہ سال میں منح کی کہ بہتا میں منح کی ؟ انھوں نے عضورا قد س نے عض کیا یار شول الشراس حال میں منح کی کہ بہتا مؤمن ہوں یضورا قد س نی الشرعلیہ و تم نے فرمایا کہ ہر بخی بات کی ایک صقیقت ہوتی ہوتی ہے ، تھا رے اِس کھنے کی کیا حقیقت ہے ؟ انھوں نے عض کیا کہ میں نے ورسیار کیا اور ساری رات بیار کہا اور ساری رات بیار کہا اور ساری رات بیار کہا اور گویا میں اھلِ جنت کو دیکھ اور گویا میں اھلِ جنت کو دیکھ راہوں اور گویا میں اھلِ جنت کو دیکھ راہوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرہے ہیں ، اور اھل نارکودکھ راہوں جو ایک دوسرے کے شمن بنے ہے ہیں ، تونی کریم سی الشرعلیہ و کم نے فرمایا کہ توایدا آدمی ہے میں کے قلب کو الشر تعالیٰ نے رَوشن کر دیا ، تجھے معرفت فرمایا کہ توایدا آدمی ہے میں کے قلب کو الشر تعالیٰ نے رَوشن کر دیا ، تجھے معرفت خاصل ہوگئی ، اس پر قائم رہ۔ (حیاة الصحائۃ صوائے)

## مجابرات رياضات صوفية

یہ پہلے گذر میکا کہ حضورا قد س تی اللہ علیہ و کم کے زمانہ میں آپ کی نیارت
ہی مرتبۂ احسان حال کرنے کیلئے کافی بقی جیسا کہ حضرت گنگوہی نورانٹہ مرقد گا
ارشاد پہلے گذر حبیحا اور حبنا حضورا قد س تی اللہ علیہ وقم کے زمانہ کو بُعد ہو آگیا
میں نہ بہت احسان میں کمی آئی گئی اور اطبا ، روحانی کو ان کے معالجات کیلئے
رُوحانی دوائیں تجویز کرنی ٹریں ۔
رُوحانی دوائیں تجویز کرنی ٹریں ۔

شفا، العلیل ترجمہ القول الحبیل میں ہے ، مترکم کہتاہے صفرت صنف محقق نے کلام دل پزیراد تحقیق عدم النظیر سے شبہات ناقصین سے جڑکو اکھاڑ دیا ، بعضے نادان کہتے ہیں کہ قادریہ جیشتیہ اور نقشبندیہ کے استفال مخصوصہ جائز اور تابعین کے زمانہ میں نہ تھے تو برعت سیئر ہوئے ۔ فلاص کے جواب یہ ہے کہ جس امر کے داسطے اولیائے طریقت رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ استفال مقرد کئے ہیں وہ امر زمانہ ، رسالت سے اب تک برابر چلا آیا ہے کوطرت اس کی تحصیل کے مختلف ہیں تونی الواقع اولیائے طریقت ، مجتمدین شریت کے پابند موئے ۔ مجتمدین سرسیت نے استنباط اسکام ظاہر شریعت کے صول مقرائے اور اولیائے طریقت نے باطن شریعت کی تحصیل کی جس کوطریقت کے مختلف میں اور اس کے قواعد مقرر فرمائے تو بھاں برعت سیئے کا کمان مراس کے قاعد مقرر فرمائے تو بھاں برعت سیئے کا کمان مراس فلط ہے ۔ ہاں یہ البتہ ضور شریعہ کے حضرات صحابہ رضی التہ تعالی عنہم کوبسب فلط ہے ۔ ہاں یہ البتہ ضور شور شریعہ کے مضرات صحابہ رضی التہ تعالی عنہم کوبسبب فلط نے طبیعت اور حضور خور شید رسالت کی تحصیل فسیدت میں ایسے اشغال معالم نظام بیست میں ایسے اشغال معنائے طبیعت اور حضور خور شید رسالت کی تحصیل فسیدت میں ایسے اشغال معنائے طبیعت اور حضور خور شید رسالت کی تحصیل فسیدت میں ایسے اشغال معنائے طبیعت اور حضور خور شید رسالت کی تحصیل فسیدت میں ایسے اشغال معنائے طبیعت اور حضور خور شید رسالت کی تحصیل فسیدت میں ایسے اشغال

کی حاجت نہ تھی ۔ بخلاف متائم ن کے کہ ان کولبیب بعد زمان رسالت کے البتہ اشغال مذکورہ کی حاجت ہوئی ۔ جیسے صحائب کرائم کو قرآن اور مدربیت کے فہم میں قواعد صرف اور نحو کے دریافت کی حاجت نہ تمی اور اہل عجم اور بالفعل عرب اس کے محتاج ہیں .

اس کے حاشہ برجناب مولانا نواب قطب الدین خان دملہ کا سے کہ جب کہ آفتاب نکلاہ والے ہر چیز برٹر ہو کیا ہے کہ مثال اس کی ایسی ہے کہ جب کہ آفتاب نکلاہ والے ہر چیز برٹر ہو سکت ہے آدی اور جب آفتاب غروب ہوگیا توحاجت روشنی کی ٹری بڑے ہوئے تھا بیس صحابہ ضی اللہ تفائی عنہ م کے وقت میں آفتاب رسالت طلوع کئے ہوئے تھا کہ محاجت اشغال کی صفور مع اللہ کیلئے نہ تھی ، فقط ایک نظر ڈالنے سے جال باکمال پر وہ کچھ حاصل ہوتا تھا کہ اب حیاد سے میں وہ نہیں حاصل ہوتا ، اور اب چوکہ وہ آفتاب عالمتاب غروب ہوا ، حاجت بڑی ان اشغال کی اس ملکہ حضور سے حاصل کرنے کیلئے ۔

اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب فراتے ہیں کہ والدم شد قدس سر ہ کہ میں نے متاکہ اپنے طویل خواب کو ذکر کہ تے ہے جس میں حضراتے سنیں رضی اللہ عنہ اور سیّدالا ولیاء علی مرتضے ہو کور کھا تو فرایا کہ میں نے علی مرتضے کرم اللہ وجہ ہ سے کہ آیا یہ وہی نسبت ہے جوتم کو زمانہ رسول اللہ صتی اللہ علیہ وسلم میں حال تھی تو مجھ کو امرکیا سبت میں استغراق کرنے کا اور خوب خوب تا مل کیا بھر فرمایا یہ نسبت وہی ہے بلا فرق (اس واقعہ کو شاہ صاحب نے در ثمین صلاح برمرفرمایا ہے کہ شہبت پر مراومت ورشین صلاح برمرفرمایا ہے کہ فرات نوبت ہوتے ہیں گاہے کو فی اور کرنیوالے کے حالات رفیع الشاں نوبت ہوتے ہیں گاہے کو فی اور

كبھى كوئى توسالك ان حالات رفيعہ كوغنيمىت جانے اورمعلوم كرے كہ حالاتِ ندکورہ طاعات کے قبول ہونے اور پاطن نفس اور دل کے اندر الڑ کرنے کی علاماً بین نجمله احوال رفیعه کے مقدم رکھناہے طاعات اللی کا اس کے جیتے ماسوا پراور اس پرغیرت کرنا،سوالبته امام مالک شنے مُوطا میں عبداللہ ہن ابی بکرسے ترک کی کہ ابوطلحہ انصاری کینے باغ بیس نماز ٹریصتے تھے (حضرت ابوطلحہ کا قصّہ يهليم فعسل گذرجيكا ) آگے لکھتے ہيں كر صفرت سليمان عليه السلام كا قصر حس كا إس آيت مي الثاره ب فَطَفِنَ مَسْ عَلَا لِلسُّوْقِ وَالْآعُنَاقِ مَسْ وراور معلوم ہے ۔مترجم کتاہے قصبہ مٰرکورہ مجملًا بول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بارگھوڑوں کے دیکھنے میں ایسے شغول موسے کہ آفتاب ڈور، گیانمازعمہ قضا ہوگئی تو فرمایا کہ تھوڑوں کی بنڈ لیاں اور گر دنیں کا ٹی جاویں ۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اہل کمال کے نز دیک طاعت حق ہرام رہفدم ہوتی ہے اگراحیانا کسی چیز کی مشغولی نے طاعت حق میں خلل ڈالا توغیرت اہل کمال اِس چیز کے دفع کرنے كومقتضى موتى ہے . چنا نجہ ابوطائ فے عمدہ باغ خیرات كرديا اور حضرت سليمان نے گھوڑوں کومروا ڈالا . بیان القرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصتہ میں فَطَفِينَ مَسْحًا بِالسُّونِ وَالْاَعْنَاقِ مِين لَكُماسِ كُه ووقصّدان كأقابل إو كرينے كے ہے جبكہ شام كے وقت ان كے روپر وحسيس اورعمدہ گھوڑ ہے جو نغرض جہاد وغیرہ رکھے جاتے ہتھے بیش کئے گئے اور ان کے ملاحظہ کرنے میں اس قدر دہر مِوكَىٰ كردن جِعب كيا اوركيم عمول ارتسم نماز فوت موكيا كذا في الدرالمنثور عن على اور بوج بهيبت أورجلالت كيكسى خادم كى جرأت به موتى كم مطلعال متنبه كرك كذا في الدرعن ابن عباس بعرجب وبي تنبه مواتوكيفك

کمافسوس میں اس مال کی محبت میں لگ کر اپنے رہ کی یاد سے بنی نمازے فافل ہوگیا بہاں تک کہ آفتاب پردہ مغرب میں چھپ گیا اور کچھرشم وضرم کو حکم دیاکہ ان گھوڑوں کو ذرا بھرتو میرے سامنے لاؤ، چنا بخہ لائے اس کو اس کو خوالا کے اس کو خوالے یاس نہ سے دیں ۔

اس کو لینے یاس نہ سے دیں ۔

اس کو لینے یاس نہ سے دیں ۔

آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں اور منجملہ حالات رفیعہ کے انڈر تعیالیٰ کا خوف ہے اس طرح پر کہ اس کا اڑبدن اور جوائح پر نطاھ مو باہے بھاظ صدیہ فے روایت کی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا کہ سات شخصوں کوخی تعالی لينے سايهُ رحمت ميں رکھے گاجن ميں پانچوانشخص وہ ہے حسب نے اللہ تعالیٰ کو خالی مکان میں یاد کیا بھراس کی دونوں انتھیں آنسوؤں سے بہنے لکیس، اور تعدمت ميں واردہ کے عثمان صنی التّبرتعا لیٰعنہ ایک قبر پرکھٹرے ہوئے تواتنا مصير كم واله هي ترموني . اوررسول المنصل المنه مليوكم كالبي حال تفاكه جسك تہتیری نماز پڑھتے تھے توسینہ مبارک سے جش کی آ واز آتی تھی دیگ کے جوش کرنے کی طرح یعنی رونے کی ایسی آواز آنی تھی سینئہ مبارک سے جیسے ہانڈی سنس بونت من مناه عبدالعزيز صاحب فرما ياكه حديث من داردم كرون ميں نه داخل موكاوه مرد جورويا الله تعالىٰ كے خوف سے يهاں تكت دود صقص میں وائیس موجلف . اور ابو بکرصد نی رضی الله تعالی عنه مرد كثيرالبكاء تصريآ نكمين زعمتى تفيس آنسوۇل سے جبكه قرآن برهيف تھے۔ اورجبير منطعم نف كهاكرجب مين في يه آيت أشخصرت عليه الصلوة والسلام من المخطيقة والسلام من المخطيقة والمن عليه المنطقة والسلام المركبيا في المنطقة والمن عليه المنطقة والمنافقة والمن المنطقة والمنطقة 
قد مار اور متائزی کے بکثرت اقوال اس امریقی بی کہ یہ ریاضات
و مجاہرات مقصود نہیں، اصل مقصد در مبراحسان ہے اور اس کے حاصل
کر نے کیلئے جس جشخص میں جس من کاظہور ہوتار ہا اس کے مناسب علای تجویز کرتے ہے اور ہر قوم کیلئے عادات، امراض مختلف ہوتے ہیں، اس کے مناسب مثاری وقت علاج تجویز کرتے ہے جب بدعات کا شیوع زیادہ ہوا قومتائی مثاری وقت علاج تجویز کرتے ہے جب بدعات کا شیوع زیادہ ہوا قومتائی فیر میات سے ہی کالفظ بھی بڑھا دیا جسیا کہ حصور قدی صلی النظر بھی ہوتا اضافہ فرما وسیتے کے متاب کے مناسب کے مناب کے مناسب کے مناسب کی مناب کے مناسب کے مناسب کے مناسب کے مناسب کی مناب کا مناسب کے مناسب کی مناب کا مناسب کے مناسب کی مناسب کے مناسب کی مناسب کے من

كهيں نوجہ نہ كرنيكا اضافہ فرمانيتے -اسى طرح حضورا قدم سلى اللہ عليہ وقم نے مختلف اصحابے حالات كے اعتبا

سے مختلف اس کام ارت و فرائے۔ مشکوہ صلایں صفرت سفیان بن عبلت میں تقفی نے رسول انڈمجے اسلام بیں تقفی نے رسول انڈمجے اسلام بی کوئی ایسی جامع بات تبادیج کے کی مرسی سے نہ دوجوں ہ حضورا قدس کی اللہ علیہ و تم نے فرما یک ایڈئے کہ اور اسی پر پہتارہ (دواہ سلم) دوسری علیہ و تم نے فرما یک ایڈئے کہ اور اسی پر پہتارہ (دواہ سلم) دوسری علیہ و تم نے در تا ہے کہ ایکنے صدفے صورا قدس کی اللہ علیہ و تم نے در تا ہے کہ ایکنے میں اور حضرت علیہ و تر ہے نہ و تا ہے نے ارتباد فرما یا کہ جب تیری نیک علیہ و شرکہ ہے اور حضرت عربی میں میں کہ ایکنے میں میں میں کہ ایکنے کہ ایکنے کے دو میں عبر شرکہ نے اور حضرت عربی میں میں کہ ایکنے کے دو میں عبر شرکہ نے موال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے ؟ تو فرما یا کہ آلے نہ و السم کے دور ما یا کہ آلے نہ و آلے کہ ایکنے کہ ایکنے کے دور ما یا کہ آلے نہ و والسم کے دور ما یا کہ آلے نہ و والسم کے دور ما یا کہ آلے نہ و والسم کے دور ما یا کہ آلے نہ و والسم کے دور ما یا کہ آلے نہ و والسم کے دور ما یا کہ آلے نہ و والسم کے دور ما یا کہ آلے نہ و والسم کے دور ما یا کہ آلے نہ و والسم کے دور ما یا کہ والسم کی ایکنے کے دور ما یا کہ والسم کے دور ما یا کہ والسم کی کے دور ما یا کہ والے کی کہ والے 
(محشی نے سماحت کے مختلف معنی لکھے ہیں۔ واضح اور ظاہر معنی یہ ہیں کہ ہج چیز نہ ہو اُس پر صبراور جوچیز موجود ہوائس کی سخاوت کر سے) اسی حدیث ہیں ہے کہ اُنہوں نے بوجھا کہ اضل ایمان کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھی عادیں۔ اور حضرت معاذبی جبل نے بہی سوال کیا کہ افضل ایمان کیا ہے تو صفورا قدی معلی اللہ علیہ وَ کم نے فرمایا کہ اللہ کیا کہ مجت کرواور اللہ ہی کیلئے بغض رکھواؤ ابنی زبان کو اللہ تو اللہ کے ذکر میں شغول رکھو۔

غرض حضورا قدس تی الله علیہ وکم سے بہت می روایات میں مختلف اشخاص کے احوال کے اعتبار سے ان کے مناسب جواب دیئے گئے ہیں، اس طح مشاکخ سلوک بھی ہڑخص کے اعتبار سے یا ہر مگر کے اعتبار سے بعیت کرتے وہ

مختلف الفاظ كالضافه كرتے يہتے ہيں ۔

جن شہروں میں تعزیہ بنانے کارواج ہے وہاں مشائخ سکوک نے تعہزیہ بنانے سے بھی توبہ کا لفظ شامل کر دیا ، علاج ظا ھری میں بعض لوگوں کے مناب گرم دوائیں ہوتی ہیں بعض شہروں اور **لوگوں کے** اَحوال کے اعتبا یسے مھنڈی دوائیس مناسب ہوتی ہیں۔ ایک ہی مرض کے دو مربض آتے ہیں اور طبیبط فق دونسخ مختلف بجویز کر باسے اور غرض ایک ہی ہوتی ہے بینی مربض کی صحت ۔ اسی طرح سے یونانی ڈاکٹری مرومیو پیتھک غیرہ کے علاج مختلف سوتے ہیں اور قصور سب کا از الهُ مرض ہی ہوتا ہے ۔ اسی طرح سے مشائخ سلوک میں شیتیہ ہفتشبنہ وغيره معزات كما حوال مخلف ميس كه وملين تجربات كم موافق علاج بخويز كرتے ميں . اورجبكه يررياضات مجامرات سب كسب امراض كےعلاج بي توريمطالب كرناكه فلال طربق قرآن وحدميث مصكهان ثابت هير، ابسابي يه حبيها كركسي طبيت يُ جِياحِائ كُركَ لِنفشه ركام ميں ديناكس مدسيث سے ثابت ہے . ابسے ي سي اكثر سے یوجھا جائے کہ بنسلین کونسی آیت سے نابت ہے اور کونین کونسی صدیت سے نابت ب جب بيط بوكباكة تيخص بيمار ہے تواس كے علاج كيلئ طبيب يا واكثر وتورز ئه ينگا اُس كاعلاج ضرورى موكا، بلكه امراضِ ظاہرىيى ئعبض صور توں مىيں توبعيض علماء كے نزديك ناحارُ چير كااستعال مبى جايز نے حب حاذق متدين طبيب ياداكم كمدك كماس مض كيك اس كصواكون علاج ميس بكداكر نقمه أطها ہوا ہو آور کوئی چیز بیننے کی نرموسوائے شرائے تواسی سے نگلنا واجب ہے ۔ بہی عال بعینه امراض روحانیه کاب که ان امراض کیلئے روحانی اطباء جود وائیں بحويزكري أس يريسوال كرقرآن وحدمين سيه كمان نابت بهما قت نهيس توادر کیلے۔ جو کوگ ان کو برعت کئے ہیں وہ برعت کی تعریف سے واقف نہیں۔
ہرعت احداث فی الدین کا نام ہے احداث للدین کا نام نہیں۔ جو لوگ ان
دونوں میں فرق نہیں کر سکتے وہ دین سے ناواقف ہیں۔ احداث للدین بسا
اوقات خردری بلکہ واجب تک ہوجا آہے، جیسا کہ جہا دکے آلات کہ پہلے تیر
تلوار کا فی تھے مگراب ان پراکتفاکر نا اپنے آپ کو ملاکت ہیں ڈالناہے۔ بلکہ
ضروری ہے کہ مبدوق ، توب ، ٹینک بلکہ اٹیمی آلات تک ضروری ہوگئیں۔
ضروری ہے کہ مبدوق ، توب ، ٹینک بلکہ اٹیمی آلات تک ضروری ہوگئیں۔
حضرت مجددصاحب نورانٹہ مرقدہ لینے ایک مکتوب میں جس کو جلیا م

ربانی موسیر بقل کیاہے تحریر فرماتے ہیں :-‹ اب نے اپنے بیرو دستگیر (حضرت خواجہ باتی بانٹرم) کی نسبت خاصه كى عدم واقفيت كے باسے ميں لكھا تھا اوراس كا مبدب دريافت كياتها. مخدوما! استسم كي باتين بطري تحرير بلكة تقربيس بهي مناسب نهيس بين معلوم نهيس كي تجومين كيا سے اور اس سے کیا نتیجہ نکالے . اس کیلیے صفور مشرط حسن طن اورطول صحبيت دركارب جس طوريه وكراس وجبس كركسي كا كاجواب بعى يجه نركيه حابي اسقدرتكمتنا بهول كههرمقام كعلم ومعارف جدا كانهب اوراحوال ومواجيد عليحده هيئسي مقام میں ذکرو توجیمنا سہے بھی مقام میں تلاوت ونماز ، کوئی مقام مخصوص بجذب ہے اور کوئی مخصوص سبلوک ، کوئی مقام ایساہی کهان هردو دولتوں (ح**بزم**ِ سلوک ) سے مرکتہے۔ ایک م<mark>م</mark>شام وہ بھی ہے کہ حذبے سلوکتے جداہے ، نہ حذب کو اس سے حلّی نہ سکوکہ

کو. پیرهام بهت می نادر ہے ، اصحاب آ*ل سروص*کی امترعکم پیروکم اس مقام ئے ساتھ ممتاز اور اس دولت عظمیٰ سے مشرف ہیں۔ اس مِقام کے حضرات کوامتیاز آم طال ہوتاہے . ارباب مقامات وكميت كمترمشابهت ركهتي بي بخلاف اصحاب مقامات دمكير كهوه بالكيركرمشابهت ركھے ہيں اگر حيى حيثيت سے ہو مشائخ ملاسل بیست بهت کم حضرات نے اس مقام کی خبردی ہے محطلا 1س كے معارف كابيان كيونكركياجائے - ذالك فضل الله يؤتنيه من يشآء والله ذوالفضل العظيم واصحار كرام كوينسبت عزيزالوجود اول قدم مين طاسر موقى تقفي اور درحبه کمال کرپینچنی تھی ۔ دوسرے کواگراس دولت سے (قضاو قدر)مثی<sup>ن</sup> کری اوراصحاب کرام کی نسبت کے مطابق تربیت دی تووہ جذمے سكوك كمص منازل قطع كرف اورعلوم ومعارف ك مط كرفي كے بعد اس دولت عظمی سے سعا دت پاپ موگا . اس نسبت مخصوص کا ابتداء میں ظاہر سونا مخصوص ہے برکت صحبت ستیدالبشرستی الترعلیہ وہلم كے ساتھ ۔ البشہ بيروسكما ہے كه آنخضرت ستى الله عليہ ولم كم تبعين میں ہے سی کواس برکت سے مشرف کر دیا جائے اور اس کی صحبت بھی ابتدارمیں اس نسبت علیۃ کے ظہور کا سبب ہوجلیئے ہے ومن بعدهذامايد ق صفاته وماكتهه احظى لديه واجمل ( اس کے بعد وہ باتیں ہیں جن کا بیان دقیق ہے اور حن کا پوسٹ پیڈ

رکمنازیاده ایجفا اوربهتریه ) " (تجتیات ربّانی)

جدیداکد امراض ظاہرہ کیلے کسی طبیب کی خرورت ہے اور کوئی تخص طب
کی کما بیں دکھے کر اپناعلاج نہیں کرسکما اس طح امراض روحانیہ کیلئے طبیب کی خروت ہے ۔ اورصبیا ظاہرت ربعت میں مجتمدین بہت ہے کہ ایسے ہی طربقت بیں بھی شائخ سلوک ، اکابرسلوک بہت سے موع گرصبیا ظاہر شربیت میں ائمہ اربعہ برا اسحصار موگیا بہت سے وجوہ کی بنا در ایسے ہی امراض باطنیہ کے معالے مشائخ بھی ہمانے دی منازیہ السے می امراض باطنیہ کے معالے مشائخ بھی ہمانے دی وقت میں چارسلسلے قادرتی بیشنی نقشبت دید ، مهر وردیہ شائع میے کہ سائٹ بھی ہمانے دی وقت میں چارسلسلے قادرتی بیشنی نقشبت دید ، مهر وردیہ شائع میے کہ دورہ کے منائع میں المراض باطنیہ کے معالے مشائع بھی ہمانے دی وقت میں چارسلسلے قادرتی بیشنی نقشبت دید ، مهر وردیہ شائع میے کہ معالے مشائع بھی المراض باطنیہ کے معالے مشائع بھی المراض باطنیہ کے معالے مشائع بھی المراض باطاف میں چارسلسلے قادرتی بیشنی ، نقشبت دید ، مہر وردیہ شائع میے کہ میں جارہ کے دورہ کے دور

## فينح كى خورت اوراس كے نشرائط

اس كم تعلق حضرت تعانوي في في التكشف صلاً المي تحرر فرما يله كم جاننا چلہے کے جس طرح من طاہری کے علاج کیلئے ایسے طبیب کی ضرورت ہے جوخود بھی پیچے اور تندرست ہومرکفی نہ ہواور دوسروں کے علاج بھی کرسکے کیونکہ اگرمریض ہے تومسئلہ طبتیہ ہے کہ دائی العلیل علیل گووہ طبیب مومگراس کی رائے قابل اعتما دنہیں اور اگروہ تیمے اور تندرست ہے مگرعلاج کا طریقے نہیں جانیا تب بھی اس مریض کے مطلب کانہیں گوخود اچھاہے۔ اس طرح مرض کانی کے علاج کیلئے ایسے خص ومرست رکی حاجت ہے جوخود بھی تقی اورصا کے ہو، مبتدع اور فاست نه مو، اور دومهو ب کی بھی تھیل کرسکے کیونکہ اگر برعقیدہ و برعمل ہے تو ا دِّلًا اس رِيه اَطمينان نهيسَ كرخير وابى تعليم كرسيًا، ملكه غالب توسي ب كرعقيد میں اینا جیسا بنانے کی کوسٹ ش کر سکا اورعمل میں اس کواس ائے نصیحت کرسکیگا كنوداس كاعامِل نهيس بهي خيال موكاكه أكرنصيحت كرون كالتيف الين دل ميس كياكبيكا بكدعالب يب كنود بعلابن كيك ابنى بملى و تأول سے درست كرنا عاے گا۔ تواس میں بڑی گرامی کا اندنشہ ہے ۔ نانیا اس کی تعلیم میں انوار اور برکات و تأثیروا مرا دغیبی نه مُوگی .امی طرح اگرمتفتی اورصَالح تومُبومگر ترمبیت باطنی کاطریقه زجانیآ بوتووه بخی طالب کی دفع ضرورت نهیں کرسکیاً. اورصبطحً طبیب ظاہری کا طبیب ہونا ان علامات مصعوم ہوتاہے کہ ملم طب بڑھا ہو کسی طبیک لکے پاس مرت معتدبہ کے مطب کیا ہو سمجدار لوگ س ک

طرف رج ع کرتے ہوں ، اسکے ہاتھ سے توگ شفا یاب ہی ہوتے ہوں ۔ اسی طح طبیب
اطنی بینی شیخ کے شیخ معتبر ہونے کی علامات بے ہیں کسی کا مِل کی خدمت میں
ایک مترت کا مستفید مواہو ، اھل علم واہل فہم اس کوا بھا شبھتے ہوں ۔ اور
اس کی طرف رجوع کرتے ہوں ، اس کی صحبت سے مجتب اللی کی زیادتی احرب و میں کئی تعلب میں محسوس ہوتی ہو ، اس کے باس بہنے والوں کی مالت روز بروز ورست ہوتی ہو تی ہو ، اس کے باس بہنے والوں کی مالت روز بروز ورست ہوتی ہو تی ہو ۔ شیخص اس قابل ہے کہ اس کوشیخ بنا ہے اور اس کی زیارت و خدمت کو کیریت احم جائے ۔ بیس محمورہ ان صفات کا جوشیخ کا مل میں ہونا جا ہمئیں ہے ۔

متفی وصًا لے ہو، متبع شنّت ہو، عنم دین بقدرِضورت ما نتا ہو، محسّی کا مل کی خدمت میں رہ کر فائرۂ باطنی حاصل کیا ہو، عقلاء اور علماء اس کی طرف ما کل ہوں، اس کی صحبت مؤثر ہو، اس سے مریدوں کی حالت

کی اصلاح ہوتی ہو۔

مضرت شاه ولی الله صاحب نے قول جبل میں مرشد کی شرالکط اور بھی سخت کھی ہیں جن کاخلاصہ شغا ، العملیل سے تکھا جا ہے ۔ وہ یہ جن بہ یہ دور الے میں بین بیروم شد میں جند امور سفرط ہیں ۔ شرط اقر ل علم قرآن اور حدیث کا ، اور میری بیم ادنہیں کہ تنے مسرے کا مرتب علم کامشروط ہے ، کہ قرآن میں اتناعلم ہونا کافی ہے کہ تفسیر مدارک یا جلالین یا ان کے سواکوئی مختصر یا مفصل تغسیر محفوظ کر بچا ہو اور کسی عالم سے اُس کو تحقیق کرلیا ہو۔ اور علم مدیث یا مفصل تغسیر ما اور کھی تا ہو ، ماند کرتاب مصابیج یا مشارق کے ، اور اثنا کافی ہے کہ ضبط اور تحقیق کر مجا ہو ، ماند کرتاب مصابیج یا مشارق کے ، اور فقہ ائے دین کی رائے معلوم کر بچا ہو ۔ مترجم کہتے ہیں کہ پر شرط اس لئے دکائی ک

چاروں اماموں کی مخالفت میں ضلالت مرتکہ ، تعنی اس نے ترک اہماع کیا، شاہ عبدالعزیز صاحبؒ فرملتے ہیں کہ پیری مریدی کے واسطے اتناعلم معی قرآن و مدمیث کا کافی ہے۔

آگے شاہ ولی الشرصا حرب فرماتے ہیں کہ مرشد کے عالم ہونے کی شرط اس کے الکائی کہ غرض ہیں سے مربد کو امرکز للے مشروعات کا اور روکنا اس کو خلاف نشرع سے اور اس کی رمہنائی طرف سکین باطنی کے اور دُور کرنا بُری عادتوں کا اور عالم کرنا مصفات جمیدہ کا . بھرمرید کا عمل میں لانا اُس کو جمیع امور مذکورہ میں یسو جنحص عالم اور واقف ان امور سے نہیں ہوگا اُس سے یہ کیونکر متصور موگا ۔

مترجم فرملتے ہیں مبحان الشرکیا معاملہ بالعکس ہوگیاہے، فقرار جہان کو
اس وقت پنجم طرحایاہے کہ بیری مُریدی ہیں علم کا ہونا کچھ خردی نہیں، بلکہ علم دونی کومضرہے، اِس واسطے کہ شریعیت کچھ اور سے اور طریقیت کچھ اور ۔ حالانکہ صوفیاءِ قدیم کی کتب اور ملفوظات میں شل قوت القلوب اور عوارف اور اقتیاء العالم اور کیمیائے سعادت اور فتوس آ نغیب اور غذیت الطالبین تصنیف حضرت عبدالعاد میلانی میں صاف مصرح ہے کہ علم شریعیت شرط سے طریق اور تصوف کی ۔ یہی جہات کی شامت ہے کہ جن مرشدوں کا نام صبح وشام شل قرآن اور درود کے ذکر کیا گئے ہیں اُن کے کلام سے مجی غافل ہیں ۔

مولانا نواب قطب الدین خان صاحب حاشیه می فرملتے ہیں کہ کتاب طریق محری کے کتاب طریق محری کے کتاب طریق محری کے کتاب طریق محری کے کتاب میں کھواہ کہ سر دارِ جاعت صوفیاء کرام اور امام ارباب طریق محری کے ایک جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس نے نہ یاد کیا قرآن اور نہ کھی مدریث نہ بیروی کی جائے مسلم میں اس کے کہ علم ہمارا اور یہ مذہب ہمارا مقیدہ ساتھ

www.besturdubooks.net

کتا جی سنت کے۔ اور بیمبی انهی کا قول ہے کہ جس طریقیت کور دکرے مشر بعیت بیں دہ نراکفرہے .

اور فرمایا سری مقطی رحمة الله علیه نے "تصوف نام ہے تین چیزوں کا ایک تورید کہ نہ بجبافے اس کا فرمِعرفت نورِ تقوی کو . دوسرائی کا مرے علم باطن کے ساتھ اس طرح کہ نقض کر سے اسے نظا ہرکتا ب اللہ ۔ تیسر سے بیک اس کی کرامات کی وقیہ اللہ کے محارم کی ہے حرمتی ہوتی ہوئے اور بہت سے اتوال بزرگان دین کے جائے جامع التفا سیری منقول ہیں ۔

المحيشاه صاحب فراتے ہيں كەمرىنىدايسا موكةب فيمتقى علماءكى مهت متريت كمصحبت اختبارى بواوران سے ادب سيكها مواور ملال اور حرام كى تحقيق كرفے والا مو اور قرآن وحديث كے اوامرو نوابى كوش كردرجا ما مو اور اپنے اقوال وافعال وحالات كوكتا جي سنست كي موافق كرليتا ہوتواميد بي كراس قدرمعلومات بهي اس كيلئے كافي ہوں ، درصورت عدم علم (بيني باقاعد ا عالم نه مونے كى صورت ميں ) اور مرت ركيلئے دوسرى مترط عدا ليت اور تقویٰ ہے۔ توواجب ہے کہ کمبیرہ گنا ہوں سے پرمبیز کرتا ہو اورصغیرہ گنا ہوں ير اصرار ندكر ما بو. شاه عبدالعزيز صاحبٌ فرماتي بي كه تقوى مرست دكا اس واسطے مترط ہواکہ بعث مشرق ہے صفائے باطن کیلئے ۔ انسان مجبور ہے اپنے ہم مبنسوں کی اقتداء افعال پراورصفلئے باطن میں۔ فقط قول برو عمل كانى نهيس . سوجو مرمث دكه اعمال خيرسه متصف نه مو، فقط زباني تقرير و یر کفایت کر تا ہو تو و متنخص حکمت سیعت کا رہز ن ہے ۔ تیمسری سنسرطیبہ ہے کہ تارک دنیا ہواور آخرت کا راغب ہو ۔ محافظ ہوطاعات مؤکدہ کا

اور اذ کارمنقوله کا جویج حدیثول می مذکور بی سمیشتعلق دل کا الشرتعالی سے رکھتا ہوا دریاد داشت کی مشق کا مل اس کوم ال ہو۔

چوتھی مشرط بیہ ہے کہ مرت دمشرفع کا ام کر تا ہو، نملاف شرع سے روکہ آ مو، بوستقل مواینی رائے پر ندکه مرد مرجانی ٔ . اور صاحب عقل کا مل مو ماكراس براعتما دكياجائي ميانخوي مشرط بهدك مرشد كامل كي صحبت میں رہا ہوا در آن سے ادب سیکھا ہو زبانۂ درازتک ، اور ان سے باطن کا نور ا ور اطمینان حامل کیا ہو ، اور ریعنی صحبتِ کاملین اس واسطے مشروط موئی كه عادت الهي يون جاري موتى مكرم ادنهيس ملتى جب تك مراد ياف والون كونه ديكه يسيد انسان كوعلم نهين حاصل موما مكرعلماء كي صحبت سير اوراسي قباس يربي اورييش ، جيس لوبارى بدون صحبت لوبار يا نجارى برون محست نجايك نهيں آتی۔ اورمشرط نهيں اس ميں تعنی ہيست لينے ميں ظهور کرا مات اورخوارق عادات کا اور نه ترک پیشه وری کا اس واسطے که ظهورکرا مات اورخوارق عاق تم ا سے مجاہرات اور ریاضت کشی کا نہ نشرط ہے کمال کی اور ترک اکتسا مخالف مشيع من وردهوكه نه كها واس سے جو درونش مغلوب الاحوال كرتے ہيں. يعنى جوصاحب حال بسبب غلبه حال ككسب حلال كى طف متوجه نهيس معقم بن أن كفعل كودليل من كمران تركب كسب ير منقول تويي ي كانقوي ا ير قناعت كرنا اورشهات مع يربه يزكرنا معنى مال مشتبه اور بيشيه مكراور شتبه سے بچیا ضروری ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ مرشد کیلئے یہ شرط نہیں كهكال ترمب اختياركرك ينى عبادات شاقر ليذاوير لازم كرر صبياكه بينه روزه ركمنا، تمام رات حاكنا، عورتون مص علي كدكى اختياركنا اطعام لنديذ نه

كمانا بحبكل يابهاروں پر رمنا جيساكهائندنما ندكے عوام اس كو كمال كى مترط سمجة بير. اس واسط كه به امورتشد د في الدين اورتشد د على أغس ميس واخَل ہیں۔ رسُولِ خداصتی اللہ علیہ وَ کم نے فرما یا کہ سخت نہر کو اپنی حانوں کو كم التُدتعاليٰ تم كوسخت بكِرْنيكا اور فرا يك رسبانيت اسلام مي جائز نهيس. حضرت شاه ولى الترصاحب في جوشرا كط تكمى بي وه زيا ده تخت بي اور حضرت حکیم الامت نے جوشرائط تکمی ہیں وہ زم ہیں۔ شاہ صاحب مے پہلے ا کابرنے ان سے بھی زیادہ مجاہرات اور ریاضات کرائی ہیں اس کے بعد خرقہ عنایت فرمایا، مبیباکه بهت مه وقائع اکابریجاس سلسله کے تواریخ می مرد ہیں ۔ شاہ ابوسعیدصاصبے گنگوم کاقصہ توہدیث شہورہے ۔میرے کئی دسائل میں بھی آپھاہے مختصرًا یہ ہے کہ بعیت کیلئے شاہ نظام الدین مبنی کی خدمت میں كئے. اور شاہ صاحب كوجب اطلاح ہوئى توصاجىزادە كے استقبال كيلئے ايك منزل تك آئ اورو بالمبنيكر بهت زياده اعز ازواكرام كے ساته ليكر بلخ يهني و ما كينچكران كومند ريبيها با اورخود خادموں كى جگەبيٹھنے ۔ آخ جب شاہ ابوسيئر فے واپسی کی اجازت جاسی توشاہ صاحبے نے بہت سی اشرفیاں نذریب واس وقت شاه ابوسبيد في عض كياكه حضرت إس ونيادى دولت كى مجهضرورت نہیں ہے نہ اس کیلئے میں بہاں آیا ، مجھ تووہ دولت چلسئے جو آب ہما سے بہاں سے کیکر آئے ہیں بس اتناسننا تھاکہ شاہ نظام الدین آنکھ بدل گئے اور حواک کہاکہ جاکر طو بلیمیں بیٹھو اورشکاری گتوں کے داندرات کی خبرد کھو۔غرض يركه طويليدين شكارى كيت أن كى تويل مين وسيئ تفيئ كدروز نه لمائيس وصلالمين اورصاف شتھرار کھیں بھی حام تحبکوایا ماتا اور معی شکار کے وفت شیخ گھوڑ ہے

یرسوار سوتے اور پرکتوں کی زنجیر تھام کرہم اہ جلتے ۔ آدمی سے کہ دیا گیا کہ شیض جوطوليمين رستله اس ي جُوكِي داوروشيان دونون وقت گهسه لا دياكرو. اب شاه ا بوسعیدصاحب جب مجھی حاضرِ خدمت ہوتے توتیح نظرا کھا کہی ن ديكهة بيمارون كى طرح دور بينطف كاحكم فرملة اورالتفات بمى نه فرملة ينه كەكۈن آيا اور كما لى بىيىھا. تىن جار ما ە بىدىمضرت شىخىنے ايك روزىمىنىڭ كۇمكم دیا کہ آج طویلہ کی لیدا کمٹھی کرکے لیجائے تو اس دیوانے کے پاس سے گذر ہی جو طویلیمیں بیٹھار متناہے ۔ جنا پنجرشنخ کے ارشاد کے بہوجب بھنگن نے ایساہی کیا که پاسسے گذری کرکھی نجاست شاہ ابوسیبد پریڑی ۔ شاہ ابوسعید کاچھر *خص*ّ سے لال ہوگیاا در فرمایا نہ ہوا گنگوہ ۔ بھنگن نے قصتہ حضرت کے سے مسنا ا حضرت نے فرمایا ہاں امھی بُوہے صاحبزا دگی کی ۔ میپر دو ماہ یک خبرنہ لی اسکے بعد معنكن كوحكم مواكه آج بهرويساسى كرسه بلكة قصدًا يجه غلاظت شاه الجيد ير ڈالكر منے كہ جواب كياملياہے ۔ خياني كھنگن نے بھرار شادى تعميل كى، اس تب شاه ابوسعید نے کھ کلمہ زبان سے نه نکالا بان تیز اور ترجیی نگا ہ سے اس کو دکھیا ادرگردن مجمع كاكر خاموش موسع محنگن في آكر حضرت يخ سے عض كيا آج توميا کھھ بسلے نہیں تیز نظروں سے دیکھ کر حیب موسے محضرت نے فرمایا ابھی کھھ بُو باتی ہے ۔ معرد وجارماً ہے بعد معنگن کو صلم داکہ اس مرتبہ کو برکا بھرا ہو او کرا اس پھینک ہی دئیجئو کہ یا وُل تک بھرمائیں ، جِنا پخرمبنگن نے ایساہی کیا مگراب شاہ ا بوسعیدین چکے تصرح کچھ بنناتھا۔ اس لئے گھبرلگئے اور گرا گڑا کر کھنے لگے مجھ سے تھو کہ ڪھاکر بيچاري گِرگئ ،کهيس جوٹ تونهيں گئي . په فرما کر گری موئی ليد حلدي جلدي ڪھاک توكر ميں ڈالني شرف كى كەلامكيں مجردوں يجنگن نے قعد حضرت سے سے

اً كركها كه آج تومياں جی غصه کی جگه اُسلط جھە ترس كھانے لگے اور ليد بع كرم ہے ٹوکریے میں ڈالدی ۔ شیخ نے فرمایا بس اب کام ہوگیا۔ اسی دک سیخ نے ضادِم ى زبانى كهلابعيجاكه آج شكار كويليس كه كتون كوتياً ركه كے بهمراه جلنا . شام كوشيخ گھوڑے برسوار نمدام کامجع ساعة حبنگل کی طرف چیلے۔ شاہ ابوسعید کتوں کی زنجیر تقامے پارکاب ہوئے ٔ۔کتے تھے زبر دست شکاری کھاتے بیتے تواناں ، اور ابوسید بيجائد سوكم برن كمزور - اس لئ كتّ ان سيسنيما ليستعلق نتھے - آخ انهو نے زنجیر کمرے باندھ لی۔ تیسکار جونظری او گتے اس برلیکے . اب شاہ ابوسید بيجاب يركئ اورزمين بركستنة اورثت أن كوكميني كمسنح حل مارين تقد كيس اینے لگی کہیں کنکر پیمی بدن سارا لہولہان موگیا تگراُنہوں نے اُف نہ کی جب دومسه خادم نے کتوں کوروکا اور اُن کواُ تصایا توبی تَصر تَصر کَانِیے کہ صبرت خف اِ ہوں گئے اور فرما ئیں گئے کہ حکم تیعمیل نہ کی 'کُتُوں کوروکا کیوں نہیں ۔شیخ کوتوامتحا مقعبودتھا سوہولیا۔ اسی شہریخ نے اپنے مهنٹ قبطیب العا لمرشیخ عالِقلق كوخوابميں دكيماكر رنج كے ساتھ فرماتے ہيں نطام الدين مَيس في كے اتن كرى معنت نهای تعی ختنی تونے میری اولادسے لی صبح ہوئتے ہی شاہ نظام الدین نے شاه ابوسيئر كوطوبليه سے بلاكر حصاتى سے اسكا ليا اور فرما يك خاندان جيشتيه كا فيضان ميس مندوستان سے ليگرا يا تھا تم ہي موجوميرے پاس سے اس فيضان كومندوستان ليئ مبلته بورمبارك مبووطن حادك غرض مجاز حقيقت مناكر مندوستان والس كيا . قصة توبهت طويل من ميس فعتصر كمعوابا اواس قسم كے بہت سے مجا مدات اس دُور كے كتب تاريخ بيں معروف ہيں مگر جوكم زمارة فؤى حسمانيدكے اعتبار سے معبی اور قوت ايمانيہ کے اعتبار سے معبی بخطأ

پرہے اس لئے حضرت تھا نوئ کے بعد کے لوگوں نے اور بھی نرمی تنمرط کودی،
حضورا قدس کی اللہ علیہ و کم کا پاک ارشاد صحابہ کوام سے ہے کہ کم لیسے
ز مانہ ہیں ہوکہ اگر مامور برکا دسواں حصّہ بھی کوئی چھوڑھے تو ہلاک ہوجائے
لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آنے والاہے کہ مامور برکا دسواں حصّہ بھی کوئی کھے
تو نجات بالے۔ (مشکرہ مالا)

صاحب مرقاة بنے امور بہ سے امر بالمعروف ادر نہی عن المنكرم اوليام اورميرا خيال بيب كربيحمله مامورات كوشامل بصاور نقصًا ن سعم ادختوع اور احسان کا نقعهٔ ان ہے ۔ ابوداؤد میں صور اقد م کا اللہ علیہ وسلم کا ارت د ہے کہ آدمی نمازسے فاریخ ہوتاہے اورا سکیلئے اُس کا دسوال حصّہ تواب كالكهاما آب، يهال تك بعضون كيك أدها لكهاجا آب دينعضا خشوع اورخصنوع كاب جونكه دن بدن ضعف كازمانه برصتار ساسه. ایمان کے اعتبار سے بھی اور قوای کے اعتبار سے بھی اس لئے مشائخ مجامرات اور ریاضات میں بھی کمی کرتے جاہیے ہیں اورسٹ رائطِ شیخ میں بھی ڈھیلاین كرتے جا يہ بيں مضمون توبهت طويل ہے اور لكھوانے كوجى جاه رباہے مكر يرِّه يگاكون . اس لئے اسى پراكتفادكرتا ہوں ۔ البتہ على مياں نے صوفی اقب ال نے رسایے" اکابرکا سلوک احسان" کے دشروع میں جو تمہیدکھی ہے وہ بھی بہت جامعے ۔ اس مے اس بحث کواسی بیتم کر تاہوں . وہ فرملتے ہیں :-· مذابه ، اخلاقیات ،تعلیم وتربیت ، اصلاح و تجدید ، علوم وفنون سب کی مایری میں دو مرطعے بڑے سخت میش آتے ہیں ہیں، اوران سے ان میں سے سی کوہمی مفرنہیں ۔ایک جبکہ وسَائل

مقامىدىن جائتے ہيں ، اور دوسرے جب اصطلامات حقانی كيكة حجاب بوعات بين. وسُائل اوراصطلاحات دونون نهاية ضروری اور بالکل قدرتی اوطبعی چیزی ہیں جن کے بغیران مقالم عاليه كى تبليغ و توسيع اورتشريح تفهيم عام طور ميمكن نهيس بوتى بسكن وسأل بول يا اصطلاحات مقاصد وحقائق كيك ان كا درجه فادم معاون کاہے ۔ ان کووقتی طور پر ایک ضرورت کی تکمیل کیلئے اختیار' کیاما آہے اوربعض اوقات ان پرمقاصدو حقائق ہی کی طرح زور وياجاتا اوران كامطالبه كياجاتا بالكن انديس سيبرفن كا مجتهدجب ضروري تمجمة اب انء نهصرف استغناءا ختيار كرتاب بلك معض أوقات بطورعلاج ان كے ترك كائمي حكم ديتاہے اوروه ا ن کا محکوم ہونے کی بجائے ان کا حاکم ہوتا ہے۔ وہ اس کا بھی لھاط ركه تاب كه وه اس تناسب آگے نه برطف يائيں كر بجائے مفيد سونيك مضرًا ورموصل الى المطلوب موسف كيجلسة سدراه اورطرى ي را ہزن ثابت ہوں ۔ نیکن اس تاریخی حقیقت کا اعتراف کرناچاہیے كه ال مقاصدِ عاليه كويرا بتلا باربار پيش آياسه كه دسائل مقاصد بن كئي بين اوراصطلاحات في مقائق يرايسه دبير يدف والديئ ہیں کہ وہ منصف یا کہ نگا ہول سے اوجھل ہوگئے بلکہ ان سے ان تلخ بحربون اورغلطيون كى بناء يرجوإن اصطفاحات كے علمبر دارون سرزد مرد نبی ایسی شدیدغلط فهمیان بیدا موئی کری بخو اور سليم الفطرت انسانول كى ايك برى تعدادكوان مقاصدورحائق

بی سے ایسی وحشت اور بیزاری بیدا ہوگئ کران کو ان مقاصد کے حصول اور تحمیل اوران حقائ کے قدرواعترات پرآمادہ کرنا ایک نہایت دشوادکام بنگیاجب ان کے ملفے ال معتباصد کی معیسل کی مفرورت یرتفرر کی ماتی یاان کوان کے باسے میں مطمئن مرسکی کوشش کی جاتی تووسائل کے وہ بہار اُن کے سامنے آکر كمرسي موصاح جن كے بائے ميں خام اور غير مقق داعيوں نے سخت مبالغه اورغلوسے کام لیا تھا۔ اور تیخص سے ان کے باسے میں بیجا امراركيا تغلاوروه ان يميس اس طرح ٱلجوكرره كيئ تحے ك مقصد بى بالكل فراموش إور نظر انداد بوكياتها . اسى طرح جب ان حقائق کی دعوت دی گئیجن کے بائے میں دورانیں نہیں ہو کمیں اورجو بدبه بيات بي داخل بي تووه اصطلاحات ان كيلئ مجاب بن كيس جن كے اليے ميں نہ صرف بيكه اختلاف كى گنجائيش تھى بلكه وہ خاص ما حول مخصوص حالات اور عام طور پربہت بعد کے زمانے میں ان حقانی کوزس کے قریب کرنے کیلئے اور خاص مصالے کے تعت وضع کئے گئے تھے ان حقائق کے ابتدا بی علمبرارا ورحن کی زندگی ان حقائق کی بیتی تصویریتی ان اصطلاحات سے آآشنا يقه . انهول نے ان حقائق کوسمحملنے اور ذہان بین کرنے کیلے ک دومرس بى الفاظ، طريقة اوراساليب استعمال كئے تھے مُرْت نحو، قواعد، زبان ، علوم و بلاغت سے لیکر حقیقت ومعرفت اصلاح باطن تزكية تفس كحس كى تاييخ ويجيى صلي اوراسفن

كے متعقدِ مين ومتأخرين كامقابل كيا جائے بيرحقيقت سب جگہ نظر كسيئ كالمتعدمين وسائل برحاكم متاخرين ان كمحكوم محققين الل کے داعی مبلغ اور غیر محقق بیرو اصطلاحات کے بیستار اور ان مے ائیبروگرفتار ہیں ۔ یہ مقاصدِعالیہ دینیات اور انولا قیات اور علوم دفنون کا ایک ایسا المیہ ان کے طالبین کے لئے امتحا وآزمانش كاايسام صله بعج برد ورميس بيش أياب تصوف كامعا ملهمي كجدا بسابي ہے كہاں تك اس كے مقصد وحقيقت کا تعلق ہے وہ ایک شقق علیہ اور برہی حقیقت ہے نسکن اس کو ان می دوچیزوں نے نقصان بہنجا یا کہ ایک وسائل کے باسے میں علو أورا فراط سيكام لينا دوسرب اصطلاح يرغيرضرورى حدتك زوردینا اوراس پربیجا اصرار کرنا۔ اگر کسی سے پونجیا ماسئے کانملا و اخلاق ضروری بی یا نہیں ؟ یقین کا پیدا ہونا مطلوب یا نہیں ؛ فضائل سے آراستہ ہونا اور رزائل ہے پاک ہونا ہے سد؛ کیر، ریار،بغض اورکینه حت مال اورحت جاه اور دوسرے ا ظلاق ذمیمه سے سخات یا نا . نفس امارہ کی سنندیدگرفت خلاصی یا اکسی درج میں ضروری یا تحسن ہے یا نہیں ؟ نماز میں خشوط و خضوع . دعادیس تضرع وابتهال کی کیفیت محاسبه نفیس کی عادت اورسے برصکر انترور مول کی مجست جسی صلاوت لذت كاحصول ياكم اذكم اس يرشوق وامتمام ،صفائى معاملات ،صدق و المنت اور صنوق العبادى الهميت اور فكرنفس يرقا بور كهنا،

خصدين آيے سے باہرنہ مو جاناكسى درج ميں مطلوب، يانميں توهرسليم الفطرت انسان اورضاص طور بيروه مسلمان حبس كي آنکھوں پرتعصب کی پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے ہی جواب سکا كه يه چيزى نصرف تحسن ملكه شرعًا مطلوب بي اور سارا قرآن اور صدیت کے دفتر اس کی ترغیب تاکیدسے بھرے ہوسے ہیں لیکن اگر کما حائے کہ ان ہی صفات کے حصول کا ذریعہ وہ طریقِ عمل ہے جس کو بعد کی مدروں میں تصوف کے نام سے پیکارا جانے سکا تو اُسکے سنتے ہی معض لوگوں کی پیشانی پرشکس پرجائی اس الناكراس اسطلاح سے ان كو وحشت اوراس كے بيض رخود علمبراوس اور دعوبدارون كے متعلق ان كے تجربات نهايت تلخ بي ، ان كے مافظ ميں اس وقت وہ واقعات أبھرآتے ہيں جوآن كومطة كرنے پريان كو قريب سے ديكھنے پران كے سامة بيش آئے ،لىكن يومر تصوّف مى نهيس مرعلم وفن، ہراصلاى دعوت اور ہرنيك مقصد كاحال ب كه اس كے خاملين و عاملين ميں اور اس كے واعيوں اور وعويدارون مين الماي وسنوع يحقق وغير معقق سيخية وخام ميانيك كمصادق ومنافق بإئے جاتے ہیں اوران دونوں بمونوں کی ہوجوگی مع كونى محقيقت بسندانسان بھى اس خرورت كامنكرا ورسرے سے اس فن کامخالف نہیں بن ماتا ۔ دنیا وی شعبوں کا حال ہمی رہی ہے كرتجارت مويازراعت صنعت يامنر، براككمي كامل بقص اور رمبرورم زن دونول بإئے جلتے ہیں کسکی وین و دنیا کا نظام www.besturdubooks.net

اسى طرح جل راب كرادمى لينكام سكام ركمتاب اورنا قعسول یا مرحبوں کی وجہسے اس دولت سے محرومی اور اس مقصد سے دست برداری اختیار نہیں کرتا اورکسی اصطلاح سے عثم اتف کی وصبہ وہ اصل حقیقت کونہیں محکرا تا ۔ شاعر نے محیح کہاہے ۔۔ الغاظ كييجي بي الجصته نهيس داماً خواص کومطلب *ہے گرسے کہ معدفت* تعسوف کے سلسلمیں دوگروہ پائے ملتے ہیں ایک وہ جو تمام اجزاء كوعليحده عليحدة تسليم كرتاب كبين جب اس يحجبونه كوكونى نام ديديا جاتاب تووه اس سے انكار كرديتاہے بہمنے اویرین مقاصدا ورصفات کا ذکرکیلسے وہ تعریبًا سب ہوگوں کو على على دوسلىم بي رفيكن جب كهاجا لمب كري وكون في (كسي وجرسے) اس کے خبوعہ کا نام تصوّف رکھدیا ہے توفور ایتوری بركل يرجات بب اوروه كف ملكة بي كريم تصوّف كونهيس ماسنة اورتصوف نے بڑانقصًا ن بنجایا ہے. اور دوسراگروہ وہ ہے کہ اگر کوئی اس حقیقت کا نام برل کرپیش کرے تواس کو قبول کیت ب دشلًا كما ملك كرقرآن مجيدكى اصطلاح بس اسكانام تزكيه مدمیث کی اصطلاح میں اس کا نام احسان اور معض علما مِشَاخِرِیا كى اصطلاح بيس اس كانام نعته باطن ہے تو وہ كہتے ہيں كه اس سے ا ختلاف کی کوئی وجرنهیں ، اور بیسب چیزین نصوص ہیں واقعہ پیر ہے کہ اس وقت تک تکھی موئی ساری کمتابوں میں نہ ترمیم بولکتی

ہے اور نہ زبان خلق کوج نقارہ ضراکہی گئے ہے رو کا جاسکتا ہے ورنه أكر بهايد اختيارى بات بوتى توسم اس كوتزكيه وإحسان کے لفظ سے یا دکرتے اور تصوّت کا لفظ ہی استعمال نہ کرتے۔ لیکن اب اس کامعروف نام ہی ٹرگیاہے اور کیسی فن کی خصوبیت نہیں ۔علوم وفنون کی ساری تأبیخ اسی طرح کی مرومہ اصطلاحا<sup>ت</sup> سے تربیں محققین فن نے ہمیشہ مقامید برزور دیااوردسال کوولل ہی کی صد تک رکھا۔ اسی طرح انہوںنے بڑی جرأت اور بلندامنگی سے ان چیزوں کا انکار کیا جواس کے روح ومغز اور اس مقاصد سے نہصرف نیارج بلکہ ان کے منافی اور اکثر اوقات ان کیلئے مضر تُابت ہوتی ہیں ۔ تایئ اسلام میں کوئی ایسا دور نہیں گذرا کہ اس فن کے داعیوں معلموں اور اہل محقیق فے مغز و بوست ، حقائق و اشكال ادرمقامدوريوم مين فرق نه كيابور بيران بيرشيخ عبدالقاور حبلاني م اوريخ سنهاب الدين سهروردي مسي الحك مجدد العن ثاني جم حضرت شاه و بي امشرد ملوي جمعفرت ستيدا حمد منهيدٌ ، حفرت مولانا رست يداح ركنگوسيٌ او حكيم الأمَّنت حضرت مولانا اشرف على تقانوي مسب قشرولباب مقصود وغير مقصودين يورى وضاحت كے ساتھ امتياز برزور ديا اوران رسوم وعادات كى اس مشدت سے تردید کی جوغیرسلموں کے اختلاط یاصوفیلئے فاک کے اٹرسے واخل ہوگئی تقیس اور ان کوتصوف اور طربقیت کامجز، سمجه لباگيا تعا.

حضرت يخءبدالقا درجيلاني كمك فتوح الغيبس ياغنية الطابين یاشیخ شها ب الدین سهرور دی کی عوارف المعارف ،حضرت مجدّ ص كى مكتوبات امام رمانى بوياحضرت شاه ولى الشرصاحب كي تصنيفات احفرت سيداحمد تهيد كى مراكم تنقيم ، حضرت كنگوي كے كمتوات یا مولا نامتعانوی کی تربیت السالک فصکرابیل - برحگریمضایین كمِشْرت مليس كے كما نهوں نے دودھ كا دودھ يانى كا يانى الكَّ كرىيا. اورجهان كك حضرت شاه ولى الله بصاحب كاتعلق يطه نو<sup>ن</sup> حفیهاں تک لکھ ریاہے کنسبست صوفیہ، کبریت احمراسست ورسوم ایشان بیج نیرزد (صوفیه کرام ی نسیست باطنی تونعمت عظیے ہی فسكن ان كرسوم ( جن كاشرىعيت سے ثبونت نهيس ) كوئى قيمت نہیں رکھتے ) اسی طرح ان سب حضرات نے بلا استثناء اخلاق و معاملات جقوق العبا دکی اہمییت پریوُرا زور دیلیے ا وراکسس کو اصلاح وقرَب كيلئ شرط قرار دبيه - ال حضرات كى تصانيف بھى اس ضمون ہے بھری ہوئی ہیں اور ان کی مجالیس اس تذکیروتبلیغ · بسے سمبیشه معمور رہیں ۔ سم نے جن بزرگوں کا زمانہ پایا اور ان کی خد میں پہنچنے کی سعادت حال ہوئی اور ان کو دہکھیکرتصوّ ف کے قائل اورمعتقد موسئ ان ميسم سف تصوف اورطريقت مي كانهين دین ومشربعیت کاکَتِ لُباب پایا۔ ان کے اخلاق ، اخلاق نبوی کا یرتو، ان کے معاملات اوراعمال اوران کی زندگی متربیب سے سانیچه نیں ڈھلی ہوئی اور اُس کی ترازو میں تکی ہوئی دیکھی ، ان کو

جمیشہمقامیڈوسًا کل کے درمیان فرق کرتے بچئے اصطلاحات سے مستغنى ہوكرا دراكٹران كو فراموش كركے حقائق يرزور ديتے ہوئے د کمیما، دسومهسیب پرواه وبهیگان اور برمات کاسخت مخالف اور منکریایاان کے اتباع سنست کا دائرہ صرف عبادات نہیں بلکہ عا دات ومعاملات تك وسيع ا ومحيط يا يا ده اس فن كے مقسلد نهيس بلكمجتهد تصحواني خدا دا دبصيرت ، طويل تجربت اس فن مستعبى اختصار سيحبى انتخاب سے اور معبى حذف وترميم ك كام ليت اور ہراك كے مزاج كے مطابق نسنى تجويز كرتے اور معالجه فرات اورملاج ويرميزي طبائع ومشاغل وصالات كايوا لحاظ رکھتے . ان کی شان اس کے باہے ہیں مجہدفن اطباءواصعین فن كى ہے جواينے فن كے محكوم نهيں حاكم سوتے ہيں اور جن كے ساہنے ال مقعبود فائده اورمزيض كي صحت موتى بيئة ندكه لكير كے نقير بنيا اور فية مجة مبق كا دوبرا دينا . ان حضرات كينز ديك أخلاق كي أصلا معا لمارن کی صفائی ، طبیعت پس اعتدال کا پیداہونا ،ضبط نفس اورا يثار، انعتياد واطاعت اور برحيزيس اخلاص ورضاً الهي کی طلب تصوف کام ل مقصود اوراذ کار ومجاهدات م جبت پیخ حتی کہ بیت وارا دت کامہلی فائرہ ہے اگر بیر مال نہیں تو بیرساری محنت کوہ کندن کا ہ برآ وردن کے مرا دف ہے اوراس شعرے مصداق سے خوامه میندارد که مرد و اصل است مكل خواجه بجز يندار نيست

على تميان نے تصوف كے متعلق ہو كھ ولكما وہ بالكل سيح لكھا اور بہت اکارہی ککھتے چلے آئے کہ اس میں انسمیات سے توکسی کوان کارہنیں صرف ام میں حجا گ<sup>و</sup>لیدے۔

تعبوّ ف کے نام سے لوگ برکتے ہیں بعضے نا دا تفیت کی وجہ سے ادر عض اس وجہسے کہ ان کے ذہرن میں عوارض کی وجہسے تصوّف کا غلط مفہوم بیٹھا

ہواہیے۔ سشیخ الاسلام حافظ ابن تیمیئر فتا دٰی کی گیارھویں جلدمیں جو سندے الاسلام حافظ ابن تیمیئر فتا دٰی کی گیارھویں جلدمیں جو ساری تصوف ہی کے باہے میں ہے ، لکھتے ہیں کہ لفظ صوفیا و قرون تلاثہ میں معروف نہیں تھا اس کے بعد اس کی شہرت ہوئی اور پہلفظ بہست سے ائمہ اورشيوخ ككام يسهي ياباما آب جيبا امام احمد بتنبل اورابوسليمان دارا نی جماورسفیان توری سے معی نقل کیا گیاہے اورسن بصری سے معی اس ب علماء میں اختلاف ہے کہ بیس طرف منسوسے، بعنی اس کے اشتقاق میں کہس سے دیا گیاہے۔ بہت سے اقوال نقل کرنے کے بعدا نہوں نے فرما یک پیصوف ينف كى طرف منسوت، صوفياء كى جماعت ست يهط بصره سے ظا مرسوئى اور ست يهلخس نے فانقاه بنائ عبدالواحدبن زيد كے مريدين .....اور عبدالواحد بن زیرسس بصری کے ضلفاءیس تھے اور اس زمانہیں بصرومیس حكهوں سے زیادہ زبر،عبادت اورخون ضداوندی میں امتمام یا پاچا آتھااور اسی وجہ سے پیمقولہ شہور تھا کہ نقہ کونی ہے اور عبا دت بصری کہے بھیرعباد ابل بصره کےمتعدد قنصے لکھے جن میں قرآن بڑھنے سے بن بیشی طاری موجانا اورىعضوں كامرجانا وغيره وغيره - اس براس زمانك يعض اكابر ف انكار

ہی کیابعضوں نے تو اس وجہ سے کہ اس کو تکلف سمجھا اوبعضول نے اس وہم ہے کہ صحابہ سے دورمیں بیچیز نہیں یا نی گئی۔ اور حمہورعلماء کا مذہب بیہ ہے کہ اگر ہیے مغلوب الحال تقا تواس برنكيرنهيس كى جائے گى اگرچە جواپنے حال بر ثابت ہے وه اس سے افضل ہے ۔ حضرت امام احمد سے شی اور وجد وغیرہ کے باسے میں بیشنی طاری پرگئی۔ اگر کوئی شخص اس حالت کواسنے سے دفع کرسکتا تھا تو بحیٹی بن سعيد ضرور وفع كرتے كيو كمه ان سے زياده عقلمندميں نے نہيں دىكھا، اور اما شافعی مسے بھی منقول ہے کہ خود ان پریہ حالت طاری ہوئی، اور علی بن بیل بن عیاض کاقصتہ توبہت مشہورہے مصل برکہ اس سمے واقعات ایسے لڑکوں سے مخرت سے نابت ہیں جن کے صدق پرشبہیں کیا ماسکتا لیکن صحائم کے اتوال جِوْران مين مُركورين ، جيسے قلوب كاديل جانا ، أنسوول كابهنا وغيره وغيره ان سے اوینچے ہیں اور ان حالات پر وہ لوگ انسکار کرتے ہیں جن کے قلوب میں قساوت ہے اور دلوں پر زبگ گگ چکے ہیں اور جن کودین سے تبعد ہے - بیطبقہ توبهت بُراہے اور اس کے بالمقابل عض نوگ سیمجھتے ہیں کدان کے احوال سیم إكمل اوراعليٰ بين. اوريه دو نوں فريق افراط وتفريط بيں مبتلا بيں بكه اس تين مرتبي . ايك تومال بلا لم المنفس كاي جوقاسى القلب ي مس كادل قرآن کے شننے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زم نہیں ہوتا اور پر لوگ ہیود کے مشابہی بن کے العصیں الدّ جل شائر نے شکّ قَسَتُ قُلُو بُكُولاً اللّهِ كهله إور دوسراطبقه ومن تقى ب كيان ال كے قلوب ميں ضعف ہے جو واردات كوبرداشت ميس كرسكة، يرلك بهوش بوجاتي بي يامرحات ب

ادریه حالت دارد کی قوت احقلب کے ضعف کی وجرسے ہوتی ہے ادراہی باتیں امور دنیو یہ میں بھی پیش آجاتی ہیں کہ بخص آدی فرطِ نوشی سے یا فرطِ عمر سے مہاتا ہے یا باکل ہوجا آہے۔ اگر کوئ اس طرف سے کو آئی نہیں ہوتی قوج حالت ان پر پیش آتی قوان برکوئ گناہ نہیں اور ندان پرشک کرنے کی کوئی وجہ ہے جیسے کسی فیش آتی قوان برکوئ گناہ نہیں اور ندان پرشک کرنے کی کوئی وجہ ہے جیسے کسی نے قرآن پاک جائز طریعے سے سُنا ہوا وکری سے جس کو سکر اور فناسے تعیر کیا جاتا ہوا دراس جیسے اور امور جن سے غیر اختیاری طور پر بے ہوئنی طاری ہوجاتی ہے اوران میں اگران کا سبب ناجائز نہ ہوتو یہ ہے ہوئتی ندوم نہیں ہے بلکہ سب جیزوں میں اگران کا سبب ناجائز نہ ہوتو یہ ہے ہوئتی ندوم نہیں ہے بلکہ معذور ہے۔

اس میں قران میں کو ان میں کہ یسب احوال اگران کے اسباب مشروع ہیں اور صاحب مال سیّائے گراپی مالت کو قابو ہیں رکھنے سے عاجز نے قریہ مالت کو معمود سے اس سے صادر ہوتی ہے اس معمود سے اور عشی دغیرہ ہیں جو غیراضتیاری طور سے اس سے صادر ہوتی ہے اس معمود سے اور عشی دغیرہ ہیں جو اس مرتبر تک ضعف این المی معذور ہے ۔ اور یہ لوگ ان سے زیادہ اکمل ہیں جو اس مرتبر تک ضعف این یا قساوۃ قلب وغیرہ اسباب کی وجہ سے نہیں ہینج سکے ۔ لیکن وہ لوگ بی عقل الله ان کو ہی مرتبہ ایمان کا مصل ہے تو وہ ان سے زیادہ اکمل و معمور اقد میں قشر نفیہ لیگ اور وہاں اُن کو کیا کیا دکھایا گیا ہگر صفح اس حال میں کی کہ کوئی تغیر نہیں تھا توضور اقد میں اللہ علیہ و کم کا حال میں محمور تو نہیں مقاتوضور اقد میں اللہ علیہ و کم کا حال میں کی کہ کوئی تغیر نہیں تھا توضور اقد میں اللہ علیہ و کم کا حال میں خشرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کے حال سے فضل تھا ہوجبل طور پرتجی سے مصرت موسی علیہ الصلاۃ والسلام کا حال بہت اُونیا خشی کھا گئے ۔ بیشک حضرت موسی علیہ العملاۃ والسلام کا حال بہت اُونیا

اورجلیل القدرتھا گرصوراقدی تی افترعلیہ و کم کاحال ان سے بھی فضل الکمل تھا۔ غرض یہ امورخوف وغیرہ کی زیادتی اوگا بھرہ سے ظاہر ہوئے۔ اور یہ لوگ اکترصوف پہنتے تھے۔ اس کی طرف منسوب کر کے اُن کوصوئی کہنے گئے۔ لیکن ان کا طریق نصوف پہننے کے ساتھ مقیدہ نداس کو وہ واجب کہتے ہیں صرف ظاہر حال کی وجہ سے اس کی طرف منسوب کر دیئے گئے۔ بھرتصوت سے کے لئے ان کے لئے ان کے نزویک حقائی ہیں اور احوال مشہورہ ہیں۔ ان لوگوں نے اس کی تعریف حفائی ہیں اور احوال مشہورہ ہیں۔ ان لوگوں فی اس کی تعریف حفیرہ میں بہت تفاصیل کھی ہیں۔ فی اس کی تعریف کی میرت وغیرہ میں بہت تفاصیل کھی ہیں۔ مثلًا بعضوں سنے کہا ہے کہ صونی وہ ہے جوگندگی سے پاک ہوگیا اور اعبال موسوں کی فکر میں ڈوب گیا اور اس کے نزدیک سونا اور پھر برابر ہوگیا اور اعبال اور احوال ہی ہی ۔ اور المیسے ہی اور اقوال ہی ہیں۔ یہ لوگ صوفی سے صدیق کے درجہ تک ہی جاتے ہیں اور اخبیا ڈکے بعد فضل الخلائی صدیقین ہیں۔

یہ توتصوف کی اس کے بعد لوگ مختلف ہو گئے اور تمین طبقے بنگئے (۱) صوفیۃ الحقائق، ان کا حال توتفصیل سے اوپر گذر دیجا۔

(۱) صوفیۃ الارزاق، جوخانقا ہوں میں دہتے ہیں ان میں بہرست کم المی حقائق بھوت ہیں۔ ایکٹ یہ فرائض کوادا المی حقائق بھوت ہیں۔ ایکٹ یہ فرائض کوادا کرتے ہوں اور محارم سے بہتے ہوں۔ دومترے یہ کہ اہل طربی کے آ داب سے تصف ہوں، جواکٹر منرعی آ داب ہوتے ہیں۔ تیمترے یہ کہ وہ ضرورت سے زائد دنیا کے ساتھ جیمتے ہوں۔ اور جومال کوجع کرسے، اور اخلاق مجمودہ سے تصف نہ ہو، یا فاسق ہووہ ال میں شارہ میں ہوتا۔ اور \_\_\_\_\_\_

داخِل ہے اور اس پر اس کا مدارہے۔

حضرت رویم فراتے ہیں کرتصوف کا مدار تمین صلتوں پرہے۔ فقرواحتیا کو لازم کمچڑا۔ اور (اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ) خرج کرنا اور ایٹار کرنا اور دوسروں سے تعرض ذکرنا اور اپنی پسندیدگی کوجیوٹ دینا۔ حضرت جنید سے سوال کیا گیا کھ تصوف کیا ہے ؟ تو اُنفوں نے فرایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بلا واسطہ۔ اور مضرت معروف کرخی کا ارمنا دہ کہ تصوف نام ہے حقائق کو پالینا اور دوسروں کے پاس جہوا س سے ناآ مید ہوجانا ، للذاجس کو نقر نہ ملے اس کا تصوف میں محقق نہیں ، حضرت سن بھری کہتے ہیں کہ میں نے ستر برری صحابیٰ کو پایا جومون پہنتے متھے۔

## أشغال وأحوال

اشغال میں سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ذکرہ ۔ اور جملہ اذکار میں سے اہم کلمہ لا اللہ الا اللہ الا اللہ علیہ سے اس کے صوفیاد کے یہاں جملطرق میں اس کلمہ شریف کا ذکر خرور کیا جاتہ ۔ ہیئت اور طریقہ ہر شیخ طریقت کے یہاں مختلف ہوتا ہے ، بعید اطباء کے یہاں دواؤں کی تراکیب میں اختلاف ہوتا رہتا ہے ۔ مجھے اطباء کے یہاں ایک عجیب چیز دکھنے کی بڑی نوبت آئی کہ ایک سخکس ہیار فیصی طبیت کھوایا اور کوئی فائرہ نہیں موا وہ دوسرے طبیت کی پائی گیا آس فی اسی سنے کو باتی رکھا صرف اوزان اور ترتیب میں ذراسا فرق کردیا، بڑی حیر ہے کہ دوائیں برستور ، صرف ہیئت کے فرق سے نسنے کے اثر میں فرق بڑگیا۔ اور بین برستور ، صرف ہیئت کے فرق سے نسنے کے اثر میں فرق بڑگیا۔ اور بین برستور ، صرف ہیئت کے فرق سے نسنے کے اثر میں فرق بڑگیا۔ اور بین برستور ، صرف ہیئت کے فرق سے نسنے کے اثر میں فرق بڑگیا۔ اور بین ترسی فرق برستور ، صرف ہیئت کے فرق سے نسنے کے اثر میں فرق بڑگیا۔ اور بین ترسی فرق برستور ، صرف ہیئت کے فرق سے نسنے کے اثر میں فرق برستور ، عرف ہیئت آئی ،

تذکرة الرشد ملا می صفرت گنگوئ نے صفرت تعانوی کے ایک نطکه جوابی لکھاہ کو اشغال مشائع کی قیود و تخصیصات جو کچھ ہیں وہ صل سے برعت بی نہیں، اس کو مقیس علیہ مخھرا ناسخت جرانی کاموجب ہے ، دحفر تعانوی نے مولود کی تخصیصات کو مشائع کے اشغال کی قیود و تخصیصات ہو توجہ پر تعیاس کی تھا ) فاصر تم جیسے نہمیدہ آدمی سے کیونکہ تحصیل نسبت اور توجہ الی امد تعالیٰ مامور من اللہ تعالیٰ ہے اگر جریہ کی مشکک ہے کہ اونی اس کا فرض اور اللہ اس کا مند و ب اور صد با آیات واحادیث سے مامور ہونا اس کا ثابت اور اعلیٰ اس کا مند و ب اور صد با آیات واحادیث سے مامور ہونا اس کا ثابت ہے ۔ اور طرح طرح کے طرق واوضاع سے اس کورشول اللہ صلی اللہ علیہ و آم

نے بلکہ خاص حق معالی نے بیان فرمایا ہے گویا ماری شربیت اجمالًا وہ وہی ہے کہ جن کا بسط بوم طول نامکن ہے ۔ اگرآپ خورکریں مے قدمعلوم ہوگا کہ ہرآیت ومرصديث سے وي ثابت ہوتاہے ۔ بس چيز كا مامور برمونااس درم كو ثابت سے ، اس كي تحصيل كے واسطے جوط بينه مشخص كيا جائے كا وہ بعى مامور برم وكا وربرز مانہ اور بروقت مين مض مؤكد موجاويكا او بعض غير مؤكد. للذا ايك زمانه مي موموم صلوة وقرآن واذ كارمذكوره اماديت اس ماموربه كتحصيل كے واسط كافي و وافی مقے ۔ اُس زمانہ میں بیا شغال بایں قیوداً گرمیہ جائز ہے مگران کی ماجت نہ تھی۔ بعد حید طبقات کے جو رنگ نسبست کا دومسری طرح پر برلا اور طب انع اس اہل طبقہ کی بسبب بعدز مان خیر بت نشان کے دومرے ڈھنگ یرآ کمئیں قویداوراد اس زمانه کے آگر میتحصیل تقصود کرسکتے تھے مگر بدقت و دشواری لانا طبیسان ماطنی نے کھا س بیں قیو و برحائیں اور کمی و سیادی اذ کارکی کی . گویا کہ معول مقصود ان قيود يموقوف بوگباتها للذاايجاد برعيت زموا. لمك اكركونى ضرورى كهدىوس توبجاب يكيونك مصول مقصود بغيراس كے دشوار **بوا**. اور وهمقصود ما موربه تها اس کاحاصل کرنا بمرتبه خود ضروری تھا. پس گویا قیود مامور بہوئیں نہ برعت . بعداس کے دوسرے طبقہ میں اسی طرح دوسرارنگ برلا اور و ہاں بھی دوبارہ تجدید کی حاجست ہوئی ۔ تم وتم بے سیا کہ طبیہ میں مرسما میں ایک علاج کر آہے کہ وہ علاج موسم گرما میں مفیدنہ پی موتا بلکہ حصول صحبت کونعین اوقات مضهوحاتا ہے ۔ اور باعتبارا ختلاف زمانہ کے تدبیرعلاج اوّل دوسرے وقت میں برلی جاتی ہے . جومعالجات کر مورس پہلے ہمائے ملک کے تھے اور جو کچھ .... كەكتى سابقىن بىل كىھے ہوئے ہيں اب برگزوه كافى نميس ان كابرل والناكت طب ك اعمل قواعد كموافق ب أكريه علاج جزوى كم مخالف مو. بین اس کونی انحقیقت ایجاد نه کها جا دیگا بلکتعمیل امل اصول کی قرار دی مادے گی . دومبری نظیر اعلائے کلمة المندسے حس کوجها دیکتے ہیں بتأ مل د کمیوکہ طبقہ اولیٰ بین تیرا درنیز و اورسیف بلکہ تچھ کھی کا فی مقا .

ا ما دیشت آپ کوملوم ہے اور اس زمانہ میں استعمال ان آلات کا سارر مضراور ایجاد توب اور بندوق اور تارب ڈروکا واجب موگیا ۔ کیونکہ تحصیل اعلائے کلمۃ اللّٰہ بدون اس کے محال اب ان ایجا دات کونہ کوئی برحت کر سکے اور نہ تشبہ کمفار کر کر حرام بناسکے بلکہ اس کوفرض اور واجب اور مامور برکمنا موگا ۔ کیونکہ تحصیل مقصود اس برموقوف می موگئ ہے ۔ بس برمی مامور برموگیا ۔ علیٰ کیونکہ تحصیل مقصود اس برموقوف می موگئ ہے ۔ بس برمی مامور برموگیا ۔ علیٰ حذا القیاص اشغال کا حال ہے ۔ فقط ۔

اس ناکارہ کے رسالہ فضائل دکرمیں کئی صریبیں لاالڈالا الٹرکی فضیلت کی اوراہمیتت کی ذکرکی گئی ہیں منحملہ ان کے رہمجی ہے پحضرت جا بڑاسے نقول

بك حضور اقدس سلى الله فرماياكه افضل الذكر لاالذالا الله الله الترس ملاعلی قاری فرماتے میں اسمیں ذرائعی شک بہیں کہ تمام ذکروں میں فضل اورست برطها موا ذكر كلم طيبه كريمي دين كي ده بنيا د بي مارك وین کی تعمیر ہے اور یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ دین کی حی اس کے گردگھوئی ہے۔ اسی وجه سے صوفیہ وعارفین اس کلمہ کا استمام فرملتے ہیں اور سامے ا ذکار پراس کو ترجیجے دیتے ہیں اور اس کی حتنی ممکن ہوکٹرات کراتے ہیں کہ تجربہ سے اس منی حبی قار فوائدا ورمنا قع معلوم موئے بیکسی دوسرے میں ہیں۔ حضورا قدیم سلی الشرعکیہ وکم كاارشادسي كهليخ ايمان كى تجديدكرت راكرو صحابه مسفع ص كيا يارمول الشر ايمان كى تحديد كيے كري . ارشاد فرمايا كه لا الله الآالله كمترت سے يرصف رماكرو. مشائخ سلوک اوراطبائے روحانی ،حبهانی طبیبوں کی طرح سے مختلف بیماوں كومخلف طريقون سے اس كا ذكر تباتے ہيں مشائخ چشتيہ كے بهان بارہ بيح كا وكربهت مشهور ب راس ميں پہلے دوسيعيس لا الااللاك .....، مار بعي الآالتُدى، يعرض بيمي الشرائتُرى اورآخري ايكسبيع مرف التركى -حضرت تقانوی التکشف صان میں فرماتے ہیں ۔ وصرف الآامندكي وكريعض كايداعتراض مي كمستنى مرمستنى من اور مامِل کے عبارت بے معنی ہے . ایسا ذکر بے معنی ندمعتد بہے نہ وجب اجر بس عبث ہوا پھرکہوں یہ اختیار کیا گیا ۔ سوحضور اقدی سنی اللہ ولم کا فتح تمريح موقع برخطبه ميں بيار شا د فرمانا كه اس كا گھاس نه كا أمائے اس يريض عَيّا مِنْ كَا يَعْضُ كُرِ نَاكُهٌ يَا رُسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَسْرُ اللَّهِ اللَّه علييه ولم كاارث د فرمانا" الآالا ذخر" اس يع جواز حذف عامل وتثنى منه كا

مشکرة بین کتاب الجهاد ص<u>سس</u> بین حضوراقدس آل الترعلی آلودم ف فرمایا که ایک اوربات بھی ہے جس کی وجہ سے الشرقعالی جست میں اپنے بندے کے سودرجے بلند فرما ویگا اور ہردو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کر آسمان وزمین کے درمیان ، صحابی نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے ؟ توحضوا قدس صتی اللہ تعالیٰ علیه آلہ و کم نے فرمایا: البھاد فی سعیل الله ، البھا فی سبیل الله ، البحهاد فی سبیل الله یمن مرتبر سینکر ورثین کتب وریث میں موجود ہیں جو حدیث پر صف پر صلف والوں سیخفی نہیں ہیں کتب وریث میں موجود ہیں جو حدیث پر صف پر صلف والوں سیخفی نہیں ہیں جن میں ایک ہی لفظ کا کرار کیا گیاہے۔

اسی طرح لفظ الشرائی ریسبس اوگوں کواعر اض ہے کھرف الشرائی کو مجراس وکر ہے معنی ہے کیا فائدہ ؟ مگر مدیث میں نود اسی فرا انشائی کو مجراس وکر ہے معنی ہے کیا فائدہ ؟ مگر مدیث میں نود اسی فرا کے ساتھ اس نام اک کومعقول بتایا کیا ہے جیسا کہ سلم کی روایت ہیں ہے قبامت قائم نہ ہوگی ہماں تک کہ ایسی حالت ہوجائے گی کہ و نیامیں الدّائی نہ کہ مشروع ہے اوری نہ کہ اسی حالت ہوجائے گی کہ و نیامیں الدّائی نہ کہ خور اور انشاء بی خصر میں ۔ اگر اس سے تبرک استحضار محض ہی قصوفی ہوتو ہے موری کے ارشاد خداوندی وا ذکر اسع دبائے ، طابر الفاظ ہے تحض اسم کے ذکر کوئی عام ہے ۔ نیز ریمی توجیہ ہوسکتی ہے کہ حرف ندا مخد وف ہواور مذف ندا شائع اور شہور ہے ۔ یہ ندا شوق اور نمام کے ذکر کوئی عام ہے ۔ نیز ریمی توجیہ ہوسکتی ہے کہ حرف ندا مخد وف ہواور مذف نہ دا شائع اور شہور ہے ۔ یہ ندا شوق اور نمام کے نام کے ساتھ تائی کی وجہ سے ہوئی ہے ( التکشف صانے )

اور حفرت تھانوی تنے بوادر میں مکھلہ کہ اس باب میں قول محقق جو منطقہ سے بعید ہے ہے۔ جس طرح قرآن پڑھنے میں کہمی تو تلاو شقصور موتی ہے اور اس دقت اس کے طریق کا منقول ہونا منرط ہے اور فیر نقول کا اختیار کرنا برعت ، اور کہمی خض ذہن اور حافظ میں اس کا مستحضر اور سین میں ت

راسخ کرنامقصود موتاہے۔

اس میں اتباع منعنول کاکرنالازم نمیں مثلاً ایک شخص ایک ایک مفرد کا تکرار کرکے یادکرتاہے ، ایک خص ایک ایک ایک جملہ کا، ایک خص ایک ایک آیت کا، یوسب جائز ہے۔ اس کاوش کی ضرورت نہیں کہ اس میں سلف

كاكباطهي تمااس طرح عبادت ذكرسكمبى خود ذكرمقعهو د بالذات برتاب اس بيئت كامنعول بوناست واركمبي وبن بيكسى خاص مطلوكا استحضاراور رموخ مطلوب ہوتا ہے سے اس عبادت کا تعلق ہواس یں اس بیٹست کا منعول ہونا سے شیط نہیں بیں الآ الشراوراسم بلالہ کے تكرارمعتاد مضعمود بالذات ذكرنيس بلكرا يكضاص طلوكا ستحضار تعهود ہ اور وہ خاص مطلوب فنلئے علی غیراللہ اور توجہ الی اللہ میں تدریجیا رتی کرناہے۔ جنایخدابتدادمیں کشرت مشہود ہوتی ہے اس لے لاالدالا اللهساس مشهود کانفی کرے اس کوراسخ کیا بچرجب اس نفی میل کیا درج گویا کا مبا بی ہوگئ تومحض ٹبوت ذات کو ذمن میں راسخ کرنے کے لئے اللَّالْمَدْ كَاتْكُواركيا. كِيمِرْبُوت مجي أيك نسبت حكمية هي، أس سع مجي نظراً عُمَاكر صرف ذات كاتصور ذبن بين راسخ كرن كيلي اسم جلاله كا تحراركياجس كى مزاولت سے قلب میں غیرمطلوب سے بے التفائی اور حضرت مطلوب كى طرف فعالص التفاست ميس بلكرراسخ بهوكرميرة كركامل كائ أواكرك خوب مقسودها صِل کر آئے گا۔

بغضلہ تعالیٰ اس نقرریت سب اشکالات رفع ہوگئے اور اس کے بعث ہونے کا فالت تدترسے ناشی ہونا تا بت ہوگیا۔ والحد

لله على ما القى وأفهم ولقن والهم.

اب مرف سوال باتی رہ گیا کہ توکیا اس صورت میں اس طرفی سے کر کرنے سے تواب نہ ملیگا ، اس کے جواب میں ہم بی چیس گے کہ کیا جو خص قرآن یاد کرنے کیلئے ایک ایک نفط کا تکرار کررہاہے اس کو اس یا دکرنے سے تواب مدیگا. جواس کا جواب ب وی اس کا جواب ب و اور قواعد برنظر کرنے ہے دونوں کا مشترک جواب بیہ بے گرگو تلاوت وذکر کا تواب ندملے، لیب کن تلاوت کا ملہ کیلئے سعی و تیاری کرنے کا اور ذکر کا مل کیلئے سعی و تیاری کرنیکا تواب ملے گا۔ فقط۔

## پاس آنفاس

بس انفاس بھی مشائخ سلوک کے یہاں اہم استغال میں ہے جس میں سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جا آہے ہم سے مختلف طریقے ہی جو مشائخ سلوک کے یہاں متعارف ہیں عمل تو اپنے شیخ کی تجویز پرکرنا چاہیے کی ان اتنا سب میں مشترک ہے کہ ہرسانس کے سب تھ اللہ کا ذکر ہوگا.
مشائخ سلوک کی تعلیمات میں اس پر فاص زور دیا جا آہے .
مشائخ سلوک کی تعلیمات میں اس پر فاص زور دیا جا آہے .
کہ اس کا بڑا اتر ہے نفس خطات میں اور وسواس کے دور ہو جانے میں کہ اس کا بڑا اتر ہے نفس خطات میں اور وسواس کے دور ہو جانے میں کہ اس کا بہتمام کرے تو تھے یہ باور شاہ کہ بنچا دیگا۔ ضیار القلوب میں لکھا ہے کہ انسان کو ہرسانس پر موسشیار اور بیدار رہنا جا ہے اور بغسیہ ہے کہ انسان کو ہرسانس پر موسشیار اور بیدار رہنا جا ہے اور بغسیہ ہے کہ انسان کو ہرسانس پر موسشیار اور بیدار رہنا جا ہے اور بغسیہ ہے کہ انسان کو ہرسانس پر موسشیار اور بیدار رہنا جا ہے اور بغسیہ ہے کہ انسان کو ہرسانس پر موسشیار اور بیدار رہنا جا ہے اور بغسیہ ہے کہ انسان کو ہرسانس پر موسشیار اور بیدار رہنا جا ہے اور بغسیہ ہے کہ انسان کو ہرسانس پر موسشیار اور بیدار رہنا جا ہے اور بغسیہ ہے کہ انسان کو ہرسانس پر موسشیار اور بیدار رہنا جا ہے اور بغسیہ ہے کہ انسان کو ہرسانس پر موسشیار اور بیدار در بیا اور بیدار رہنا جا ہے اور بغسیہ ہے کہ انسان کو ہرسانس پر موسشیار اور بیدار در ہی اور توں کہ در توں کا در توں کا در تا کہ در کے انسان کو میں اس انسان کو در کے انسان کو انسان کو کہ در کے انسان کو کھوں کے در کے انسان کو انسان کو کھوں کو کے انسان کو انسان کو در کے انسان کو ہرسانس پر موسشیار کا کے در کے انسان کو در کے در کے انسان کو در کے د

باس انفاس کی مدد کے انسان کا قلب کدورتوں اور تاریجیوں سے ہرگز مساف نہیں ہوسکتا ..... جونکہ یہ ذکر قلب کو بالکل مساف اور کارٹوں

سے بالکل پاک کرکے انوار اللیہ کا قهبط بنا دیتاہے ۔ اس وجہسے اسس کو

اصطلاح ضوفيمين جاروب قلب كهته بيرً.

حضرت مدنی نورانٹرمرَّقدہ مکتوبات بیٹ میں ایم بین تحریر فرماتے ہیں: " باس انفاس سے اصلی غرض بہَ ہے کہ انسان کا کوئ سانس انٹرکے ذکر سے حالی نہ ہے۔ نہ اندرمانیوالا مانس نه بابرنکنے والا سانس . انسان دن رات میں تقا سریا اللہ بھینیں ہزاد کا سب السانس لیتا ہے (ارشاد مرت دیں جو بہتیں ہزاد کھیا ہے) سب سب سن کرے اور وہی مفیدہ جو مدیث یں فرمین گذرہ دی زندگی ہے اور وہی مفیدہ جو مدیث یں باب صفة الجنة وابلہا میں طویل مدیث میں اہل جنت کے اصول ذکر کرکے لکھا ہے کہ وہ سبیح وتحمید کا ایسا الہا کے جائیں گے جیے بلا اختیاری کو سانس آ آئے بحث ی نے مواق سے نقل کیا ہے کہ وہ مضارت بہی تہلیل سے تھکیں گے مواق سے نقل کیا ہے کہ وہ مضارت بہی تہلیل سے تھکیں گے مواق سے نقل کیا ہے کہ وہ مضارت بہی تہلیل سے تھکیں گے مواق سے نما میں رکا وٹ نہیں ہوتی ہے ۔ یا یہ طلب ہے دو سرے کا میں رکا وٹ نہیں ہوتی ہے ۔ یا یہ طلب ہے کہ ذکر اُن کی صفت لازمہ بن جائی جیسا کہ سانس زندگی کے کہائے صفت لازمہ بن جائے وہ سانس زندگی کے کہائے صفت لازمہ بن جائے وہ سے کہائے صفت لازمہ بن (مشکوۃ مواق)

## تصور من

اسى كوشغل رابطه هي كهت بي اور برزخ اور واسسط هي كهت میں (تعلیم الدین) بیمشائخ ساوک کے بہاں بہت اہم اشفال میں ہے مشلنخنے بہتسے فوائداس کے تحریر کئے ہیں ۔ بیض اکا برنے اسس کو مطلقًا نا جائز کہاہے۔ یہ توبندہ کے نزدیک صحیح نہیں۔ اس لیے کہ بہت سی احادیث سے تصور شیخ مستفاد ہوتاہے ۔ اس لئے جو صفرات اس کومطلقاً ناجائز کہتے ہیں وہ تومیری بھمیں نہیں آیا۔ محرم کے خوشبو اسکانے کے بائے مين حضرت عائشة فرماتي بي كاني انظر الى وبسيص الطيب ف مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ـ گويامين اس وقت خومشبو کی چیک کوحضور اقد س ستی الله علیه و لم کی مانگ میں دیکھ رہی مهوں مصرت ابن مسعور کی روایت جس کوالتکشف ص<u>نی میں بخ</u>ساری ومسلم مح والرسي نقل كياب حضرت ابن سورة فرماتي بي كانى انظر الى دسول الله صلى الله عليه وسلّم الحديث وه فرمات بي كمر تحويا رسول التلصلي التدعليه ولم كود بيحدر بابهول كه ايك نبي كي انبيا مين سے مکایت فرماتے تھے جن کو اُن کی قرم نے ماراتھا الخ. ابو داؤرمیں باب ماجاء في خاتم الحديد مين حضرت على طي حديث ہے كەحضور اقد س متى المتر علية ولم نے فرمایا کہ بیردعاء بڑھاکرو اللّٰہ عرّاهدی وسددی اور ب مرايت كالفظ كهاكرو توراسته كي مرايت كاتصوّر كياكرو اورجب سدّدني

کہا کروتو نتر کے سیدھا ہونے کا تصوّر کیا کرو ،سیّدی ومرشدی اس کی نترح بذل المجهود مين تخرمه فيرمات بين كه لينه دل مين مرايت طربق سے تصور كبيا كر جبیہأ چلنے والاسیدھاراستہ میں حلتاہے اور دانیں بائیں نہیں مُر<sup>م</sup>اً ،اگرمُ طعلۓ تومقصود ككنهين فينح سكماب أسى طرح مرايت مين تصوركروكم مقصد یک بہنچنا سیدھے چلنے پرموقون ہے ، اور سدا دکے لفظ سے تیر کا سیر<del>حا</del>ہونا تصوركياكركهاسي طرح المترتعالي مجصريدها كردي كه ذرابهي مجهمين شرهاب نەيىپە . اورحضرت گنگوپى كى تقرىرا بو دا ؤ دىيى بىر كەحضورا قدىر سىلى اللە عكسيك لم نه اس تصوّر كااس ليئ حكم فرما يا كه خيالات منتشرنه بول بنيزمحسوساً میں تفکر گزنامعقولات میں تصور کرنے سے زیادہ آسان ہے جضورا قدس صتی النّهٔ عِلْبِهِ وَلَمْ نِهِ وَعَاءِ کے وقت راستہ اور تیر کے سیدھاین کواس لئے فرمایا تاکہ اس کے ول میں اورخطرات نہ آویں . اور اس میں تصوّر شیخ کے جواز کی طرف اشارہ ہے ،اس لئے کرتشنج کام تبدانشہ کے نز دیک تیرہے گیا گزرا نهيس - اس ميں بھي كوئي مضائقة نهيس كەتصور كرنيكے وقت تاخ كى مجسّت ل میں آجائے . ہاں البقہ بیمضر ہوگا . اگرتصور کرتے وفت یے کوامر ماطن میں متصرّف تصوركرك بالميحه كروه حاضه باليحه كمشيخ كواس كامال معلوم ہے .اسی واسطے مشامح میں تصور سی کے باہے میں نخلاف ہوگیا اور ایضالان نزاع لفظی ہے۔ سنے جائز تنایا اس کی مرادیہلا درصہ ہے اور حسب ناجانز بتایا اس کی مراد دوسرا درجهد الینی یکی کوحاضر ناظر مجھنا بسکن متأخرن الملكا الحجب ويكهاكه بيعوام كح فسادعقيده تك بيني عبا بأب تومطلق ا منع کر دیا اور نہی حق ہے حالات کے اعتبار سے . فقط .

مدببت کی کمآبوں میں بہست سی روابات اس ضمون کی ہیں رحیاۃ اصحا صفية بي إب حقيقة الايان ميس ب كه حضرت عارث بن مالك حضورقد صلى الله عليه ولم في يوجها كركيس ي كا توا مهون في عض كياكه مؤمن ت موف كى حالت ميں ، خصورا قد م منى الله عليه و كم في فرماياكه كيا حقيقت ي تها ك ايمان حق كى ؛ تواُنهوں نے عض كياكەميں نے 'دُنياسے مُنھ يجيرليا. ا ورگویامبس اینے ربے عرش کو دیکھ رہا ہوں ، اورگویا میں اہلَ جزّت کو دیکھ ر إبول كه ايك دومرس سے ملاقات كريت بي ، اورگويا ميس ابل دوزخ كود كيد ر ما ہوں کہ ایک دوسرے کے پیچھے دَوڑرہے ہیں۔ اس پر حضور افدی صلی امتاع لیہ وسلم في فرما ياكه تيرك قلب كوالله تعالى في منوركر ديا ي و دوسرى روايت مي حضرت معاذ شے بھی میں سوال کیا توائھوں نے فرمایا کہ میں نے صبح ایمان کی مالت میں کی ، توحضورا قدیم سی استرعلیہ و کم نے فرمایا کہ تمہاہے ایمان کی کیا حقیقت ہے ؟ اُکفوں نے عص کیا کہ میں جب سبح کرتا ہوں توشام کی اُمیّد نہیں ہوتی اور گوبامیں دیکھتا ہوں ہرا مت کوکہ گھٹنوں کے بل بڑی ہے اور این کتاب کی طرف بلائی مارس و اوران کے ساتھ اُن کا نبی بھی ہے اور وہ بت بھی ہیں جن کو وہ یو جاکرتے تھے، اور گویا میں جہتم والوں کے عذا کیا ورحبت والوں کے تواب کو دیکھ رہا ہوں ۔

شمائل صنه بیں حضرت عون بن ابی جمیفہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کرمیں نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ و کم کواس حالت میں دیکھا کہ آپ کم میری آنکھوں وقت حضور اقد س سلی اللہ علیہ و کم کے دونوں پنڈلیوں کی جوڑا تھا گویا اس وقت حضور اقد س سلی اللہ علیہ و کم کے دونوں پنڈلیوں کی جیک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح حضرت انس کی روایت

حضوراق س کی انڈ علیہ و کم کی انگوکٹی کے باسے میں ہے کہ گویا جس کی سفیدی اب بھی میری نظر کے سَامنے بھررہی ہے۔

مطلقًا تصور وایات تصور منعنگ کتب مدیث میں موج دہیں اس است مطلقًا تصور نیخ کونا عائز کہنا تومشکل ہے البنتہ بدا کر مفضی ہوجائے کسی غیر مشروع امری طرن تو بھراس کوممنوع قرار دیا جائے گا۔ ورنہ دفع خطرات

کیلے یاعشق مجازی میں بھنسے ہوئے کیلئے تصور نیخ اکسیر اعظم ہے۔
تعلیم الدین صاب میں تکھاہے کہ کتب فن میں اس قدر مذکور ہے کہ
شیخ کی صورت اور اس کے کمالات کے زیادہ تصور کرنے ہے اس سے مجتب
پیدا ہوجاتی ہے اور نسبدت قوی ہوتی ہے اور قوت نِسبست سے طرح طرح کی
برکات عصل ہوتی ہیں اور معض تحقین نے تصور شیخ میں صرف یہ فائدہ فرمایا
ہے کہ ایک خیال دومرے خیال کا دافع ہوتا ہے اس سے کیسو کی میسر ہوجاتی ہے

اورخطرات دفع ہوماتے ہیں .

ما وا قف لوگوں كولغزش بهوجاتى انتهى .

حضرت مدنی نوراند مرقدهٔ نے مکتوبات صیا میں الدی پرتحریفرالیہ :"تصوری وسوسدا ورپرینان خیالات سے بچالہ تصوری سے بحیب فی اور بینان خیالات سے بچالہ تصوری وقائو سے بیدا ہوتی بیں اور شیخ کو خبر بھی ہمیں ہوتی او ندوه مردی کو کوئی تعلیم یا نفع بہنچا نا چاہے نداس کی توقیم مدی طرف مردی کو کوئی تعلیم یا نفع بہنچا نا چاہے نداس کی توقیم مدی کا طرف میوت کو اللہ تعالیٰ فی تعلیم دانیہ بی جو کہ عوام الناس کے قدم اس راہیں لغرش کرتے ہیں اس کے مکملے جو کہ عوام الناس کے قدم اس راہیں لغرش کرتے ہیں اس کے مکملے بو کہ کہ اس کے مام لیا ہو ورند شرعًا اس کی اجاز اور روایات سے اس کا ثبوت ملتے کا مردوایات سے اس کا ثبوت ملتے " دھ ۔

حضرت مدني وسرے مكتوب صفح مان مان بين تحرير فرماتے بين ا

رستنل برزخ کواگرچشاه اسمیل صاحب قدس سره العزیز فی مصدًا للذربع منع فرایا به مگر صفرت شاه عبدالغنی مجد دی سی محکویه روایت به بخی به ده اس کومنع نهیں فرملتے تھے .ان سے می مخورت شاه عبدالغنی مجد که ده اس کومنع نهیں فرملتے تھے .ان سے می مضرات نے اس کے جواز کے متعلق پوچھا تو اُنہوں نے امام سن کی سروایت کے الفاظ کواستدلال میں بیش فرمایا جس میں حضرت حسن نے لینے ماموں مند بن ابی مالیس می ان سے جناب سول الله میں ان سے جناب سول الله میں ان سے جناب سول الله مسلی الله علیہ و کم کے مرایا (جسمانی اعضاء اور رنگ وغیره) کی بابت صلی الله علیہ و کم کے مرایا (جسمانی اعضاء اور رنگ وغیره) کی بابت وریافت کرتار ساتھا، انعمانی بعد جس سے صاف معلوم ہوتا ہے دریافت کرتار ساتھا، انعمانی بد جس سے صاف معلوم ہوتا ہے

کر جباب رسول انڈسٹی انٹر علیہ وہم کے برزخ اور مثال کو لینے ذہن میں میں میں میں میں میں میں میں مقصورے اور میں شغل برزخ ہے " اھ۔
یہ صدبیت شمالل ترمذی میں بہت مفصل موج دہے جبے ترجمہ دمکیمنا ہواں ناکارہ کا رسالہ خصائل نبوی دیکھے، اس کے فوائر میں لکھاہے :۔

"مجھے بہنوا مہن ہوئی کہ وہ ان اوصاف جمیل میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان کے بیان کو اینے لئے مجبت اور مسند بناوس اور ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کرنے اور ممکن ہوسکے تولیخ اندر بیدا کرنے کی کومشِش کروں "

صفرت مدنی شخ کمتوبات عظیم میں دوسری جگہ تحریر فرمایات کو :
"کستی صورت کوذہن میں جملنے اور طال کرنے کو لغت میں جس کہتے ہیں ، خواہ وہ صورت جانداری ہویا فیرجا نداری ، خواہ معمولی شخص کی ہویا فیرجا نداری ، خواہ معمولی شخص کی ہویا فیرجو یا نیے مرحد ، باپ ملاکی ، خواہ اس صورت سے نفع کی اُمید ہویا نہ ہو بگر عوف میں تصویر نے کسی مقدس اور بزرگ کی صورت کو ذہن میں دھیاں لانے اور جملنے کا نام ہے . با مخصوص اپنے مرحد کے شخص اور جبرے کو خیال میں جملنے اور حال کرنے کو تصویر اور مال کرنا بالا تفاق جائز ہے بلکہ فید مجھی ہے جسی بیا مرحد کے تھوں اور جبر اور حال کرنا بالا تفاق جائز ہے بلکہ فید مجھی ہے جسی بیا مرحد کے اس کو پسند فرمایا ہے جفتر کرائے اور حال اور مال کرنا بالا تفاق جائز ہے بلکہ فید مجھی ہے جسی بیا مرحد نا اور مرابا کو لینے مالی ویسند فرمایا ہے جفتر امام حسن نے جناب رسول اور میں اور بار ہو چھیکر اپنے ذم می تمثال اور سرابا کو لینے امرون ہندین ابی ہالی سے بار بار کی چھیکر اپنے ذم می تمثال اور سرابا کو لینے امرون ہندین ابی ہالی سے بار بار کی چھیکر اپنے ذم می تمثال اور سرابا کو لینے اور مال کرنا بالائے ہیں اور کو میں میں جما با ہے ۔ اور مالوں ہندین ابی ہالی سے بار بار کی چھیکر اپنے ذم می تمثال اور سرابا کو ہیں اور کی میں جما با ہے ۔ اور مالوں ہندین ابی ہالی سے بار بار کی چھیکر اپنے ذم می تمثال اور سرابا کو لینے اور کو کھیں کی تعدید کی میں جما با ہے ۔ اور مالوں ہندین ابی ہالی سے بار بار کی چھیکر اپنے ذم می تعدید کی کھیں جما با ہے ۔ اور مالوں ہندین ابی ہالی سے بار بار کی جو کھیں جما با ہے ۔ اور

جناب رسُول التُرصِلَ التُدعليه ولم في حضرت ابراميم ، حضرت مولى حضرت عيسى وغيرهم عليهم لصالوة والسلام كاشكل وصورت ورلباس وغيره كوصحابة كرام ك مائ ذكر فرايا بحس سه صا ف معلوم موتليك ان اکار کی صورت اور شکل کو مخاطبین کے دماغ میں تمشل اور حگہ

دىنامقىودىپ "

اس کے بیدحضرت مدنی ٹینے متعد دروایات ذکر کی مہں جن میں حضور اقدیر صلی آ عليه وَ لَمُ سن وكَكُرا نبياء كرام عليهم المصّائوة والسّلام كاحليه ، نقشه وغيره ذكر فرمایات جنایح حضرت موسی علیه السلام کے حال میں وار دے کہ ،۔ وه گندی رنگ ، گھنگھر بالے مالوں ولمانے ، سُرخ أُونتْ يركوبامكِس إس وقت أن كو ديكھ رباموں كم وادى ميں أرّ

متعدوروابات نقل كرك ارتناه فزمايات كهاس قسمى روايات صحاح ميس بكثرت ہیں جن سے نہصرف تصهوریخ کی ا باحت محلتی ہے بلکہ اس میں بہتری اوراولو<del>ت</del> مجى معلوم ہوتىت اورسى نكسى سے فيض اور نفع كا ترشح ہوتا ہے در مذارع عليه السلام كى طرف سے بيمعامله مذكيا جاماً بلكه ممانعت ظاہر ہوتى ـ ان بي من فع کی دجہے زمانہ سَابق میں اہلِ فراست اورمقدّس حضراست نے تصوریخ کومعمول م قرار دیا اورمقدس بچه کراس سے عظیم الشان منافع ی سکیم بنائی ۔

حضرت قطب العالم مولانا الحاج الدادات صاحب قدس المتدرس العزيز ليغ خليف خاص حضرت مولانا محرقاتم صاحب نا نوتوي محو تور فرماتے ہيں ( اصل خط فارمى ميں ہے جس كا نر جبہ يہ ہے ) : - " اگرفرصت بو ترنمازمینی یا مغرب یا عشا، کے بعد علی کرکے اس طرف بھرہ میں بیٹی بیٹ اور ول کو تمام خیالات سے خالی کر کے اس طرف متوجہ بوں اور تصبور کریں کہ گو با اپنے شیخ کے مسلمنے بیٹھا بروا بہوں اور فیصان الہی مشیخ کے سینہ سے ہیر سے سینہ میں ارباہے ۔ اگر ول گئے اور ذوق و سنوق ہوتو تھیک ہے ورنہ ذکر نفی و انتبات میں جہب متوسط کے ساعۃ مشغول ہوجائیں ۔ ایک دو گھنڈ کم زیا دہ پیشنل متوسط کے ساعۃ مشغول ہوجائیں ۔ ایک دو گھنڈ کم زیا دہ پیشنل رکھیں ''

نیزایک دوسرے والا نامہ میں حضرت نانوتویؓ کولکھتے ہیں ( بیمبی اصل خطافاری میںہے ) :۔

" اگرضی یا مغرب کی نماز کے بعد فرصت ہوتو کھے دو کھے مراقب میں اور ایسا خیال کریں کہ گویا لینے مرت دکے سَلنے بیٹھا ہوا ہوں اور مرشد کے قلت میں میں کوئی چیز آرہی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ اوھر (بینی حاجی صاحبؓ کی طرف سے ہی آپ کی جانب توج ہوگی ۔ اگر فعنس اللی شامل حال ہوا تو فائدہ ہوگا ، اطمینان رکھیں "

حضرت شاه ولى الته صِاحبُ قول جبيل ميس ارت وفرملت بين به

"مشائخ جشتیدنے فرمایا ہے کہ رکن عظم دل کا لگانا اور گانصنا ہے مرت دکے سامنے مجت اور عظیم کی صفت براوراس کی صورت کا ملاحظ کرنا میں کہتا ہوں حق تعالیٰ کے مظام کرتیر ہیں سونہیں کوئی عابی موجو یا ذکی مگراس کے مقابل ظام رہوکراس کا معبود ہوگیا ہی سحسب مرتبراس کے اور اس کے بھیدے سبت روبقبل مونا اور

استواد علی العرکش کا ستری میں نازل ہواہ ۔ اور یمول می النہ علیہ و کم العرک میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے منھ کے سائے نہ تھو کے ، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے درمیان اور اس کے تبلہ کے درمیان میں . . . . . . . قو اے سالک تجھ پر کچھ مضائقہ نہیں ہے اس میں کہ قومتوجہ نہ ہومگرا میڈ تعالیٰ ہی کی طرن اور اپنا دل نہ دیگائے مگرا س سے اگرچہ موعرش کی طرف متوجہ ہوکر اور اُس کے فرکا نصور کر کے جاجی کوئی تعالیٰ نے مشر پر رکھا ہے اور اور اُس کے فرکا نصور کر کے جاجی کوئی تعالیٰ نے مشر پر رکھا ہے اور مقابت روشن رنگ ہے جاند کے رنگ کے مانند یا قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر چنا بخر نبی کریم سی اسٹر علیہ و کہ خواب مان دیا ہوگا ، واللہ تعالیٰ اعلم یہ کیا ہے تو اس صدیت کا گو یا مراقبہ ہوگا ، واللہ تعالیٰ اعلم یہ کھرآ کے ورحضرت مدنی موفر ماتے ہیں :۔

" يەطرىقى تصورتىن اسلاف كرام سے جارى اور تلمسرنا بى قوت چلا آ اتفا گرىجد كولوگۇل نے افراط اورغلوسے كام لىيا اور ايى ايسى چيزى ملانى اختياركيس جوكه ضرد دينے والى اور صراط مستقيم كاور كرنے والى اور مراط مستقيم كاور كرنے والى بى "

اس کے بعد حضرت نے ۔ . . . فتا وی رمنٹ پریہ سے جار پانخ فتا وی اور حضرت نانوتوئ کے چندم کا یزب نقل فرماکر محرر فرمایا ہے . ۔

" فلاصدیہ ہے کہ طرات کے دور کرنے اور خیالات کوجمع کنے اور بہت کو قوی بنانے کی عبادات میں جس قدر اہمیت ت ن و محترب بیان نہیں ہے اور چونکہ تصور میسنے کی تا تیراس امرین برائی محترب بیان نہیں ہے اور چونکہ تصور میسنے کی تا تیراس امرین برائی

ەرجەر نىپىرىيە اس لىنے ب<sub>ۇر</sub>ە دىنىپوس بى**خ**اكابرأمىّىت كوا بىلم يقر یے جاری کرنے پرآیا وہ کیا بھا۔اُ مّسنت کواس متصدیر شارفوا مرمامسِل بهوسة ، مَنْ بِيونكه منأخ ب عليط عارون سفاس بين مخطورات اور ناحاً اشیا، داخل کر دیں. مثلاً شیخ کو ہرجگہ ماضہ و ناغراعت قاد کر ما یا ہ کے نصورات توجہ الی ایکے بیں اس تدرینہ مک ہوجا یا کہ تقصوفر حضيقي اومحبو حقيقي مستغنى اويفا فل موحائ ياش كوشل عب سرنماز میں نمیار اورمتوجہ البیہ منالبینا یا باطن مریمیں سے کومتصرف ستحض لكنايا اس صورت كي أوريخ كي عدس زيادته عظيم كرف لكنا یااس سے ناعاقبت ایدلیٹوں یا احمقوں کاصورت پرستی حقیقی اختیار کرناجیے مختلف مبتدع بیروں کے پہاں رائح ہوگیا ہے، اس لئے پمجھ مارا کا برین برلا زم ہوگیا کہ اس برفکر فرما ویں اور ذربیهٔ مترك اور كفركو جرست أكها زكر بيهينك دير. بهرمال يمل مطلقًا ممنوع ہے نه مطلف اغروری ہے فتوی نینے اور عمل کرنے میں غو وفکر اورسوع مبحدت كام ليناعات " والله اعلم تنك اسلاف حسشيين احمدغفسبرك

۲۸ فهرست ۱۹۸

ارواح ثلاث میں حضرت سیدصادب نوراسترم قدہ کے مالات میں لکھا ہے کہ سِدصاحب کی خدمت میں ہے کہ سِدصاحب کی خدمت میں عضر تر شاہ صاحب کی خدمت میں عضر تر شاہ صاحب نے شغل رابطہ بتایا توسید صاحب نے است عذر فرما یا اس پرسٹ ہ صاحب نے فرما یا سے

بے سجادہ دنگیں کن گرت پیرمغیباں گو پر محرسالك بے خبر نبو د زراہ ورسِسم منزِلت توسستدصاحت جواب ديا آيكسى معصبيت كاحكم ديجئ كربونكا يرتومعصيت نہیں بلکہ شکسے بہ توگوارانہیں ۔ شاہ صاحب نے بیش کراُن کو تھے سے انگا لیا کہ اچھاہم تم کو طریق نبوت کے لیے لیں گے تم کوطری و لایت سے منا سبہت نہبں ہے ۔ اس شعر کے متعلق آپ بیتی میں ایک قصر لکھاہے جومیں نے لینے ا کابرسے مناہے، شعر کا ترجمہ یہ ہے " جا ، نماز کو متراب سے زیکین کرلے ، اگر بيرمغان حكم ك كرسالك بے جرنهيں ہوتا منزلوں كے راسترہے " اس شعرے متعلق ایک شاگر دیفے حضرت شاہ عبدالعزیز صاصرے سے مطلب يُرجِها ، اوّل توحيرت نے فرماياكة تم اپنے يرضے يرصانے ميں لكوتميس أن يميزون سے كيا واسطه. مگرحب اس في أصراركيا توحضرت في اينے پاس سے ، دسْ روسیے نیئے اور فرمایا کہ فلاں مرائے بیں چلے جاؤ اور خواجہ مرائے سے معہ اوم كرلوكه كونى لرطى خالى ب يانبيس واول تومولوى صاحب بهت سوچ ميس یر ہے مگرج نکہ خود ہی استف اکیا تھا اس لئے تعبیل حکم میں گئے بخواجیر کا نے کہا کہ ایک بہرست حسین لڑکی ابھی آئی ہے فلانی کوٹھڑی میں ہے اس سے میں ا بات كركة أم مول. وه كيا اوراس سه كه كرأس كوراضي كركة كركهد ياكدرا کو آجائیں ۔ بیر ات کو پہنچے تو وہ لڑگی نہایت سرتھ بکائے بنیٹھی رورہی تھی ۔ یہ بهت جیرت میں پڑ گئے ۔ اُنہوں نے بہت زیادہ اصرار سے کہا کرمیں نے کوئی جبرنہیں کیا، کوئی زبر دستی نہیں کی ،مگروہ پھیکیاں مارکر رونے دگی۔ يمولوى صاحب مصيبت ميں مينس كئے - ايك كفند كے بعد أسعورية

بنایاکمین تم رسیده بون ، مظاوم بون ، کئی دن کافاقہ ہے ، باؤل پھر ہی ہوں ، میرا خاوند مجھے جھور کر جلا آیا ، ان کا کہیں بہتہ نہیں چلا ، دو تین ماہ سے ان کی تلاش کرتی پھر ہی ہوں ۔ اُس نے خاوند کا نام بُوچیا ، جگہ بُوچی ، معلوم ہوا کہ اس کے خاوند ہی مولوی صاحب تھے ۔ اُمغوں نے کما ذرا منع کھول کر سر اُمٹھا ، جب اُس نے مر اُمٹھا یا تو ایک نے دوسرے کو بہجان لیا کہ علم کے شوق میں گھرسے جُھ ب کر بھاگ آئے تھے ، رات بھر مولوی صاحب نے وہاں فیام کیا مسمح کو حضرت کی خدمت میں حاضر موئے اور عرض کیا کہ حضرت میں ماضر موئے اور عرض کیا کہ حضرت میں حاضر موئے کیا کہ حسن موئے کیا کہ حسن موئے کیا کہ حاضر میں موئے کی حصرت میں حاضر موئے کیا کہ حسن موئے کیا کہ حسن موئے کیا کہ حسن موئے کیا کہ حصرت میں حاضر میں موئے کیا کہ حرض کیا کہ حصرت میں حاضر موئے کیا کہ حصرت میں موئے کیا کہ حصرت

اس نوع کے اور بھی میرے اکابرے قصے منے ہوئے ہیں ، مگر شرط بیسے کہ کئے والا واقعی بیرمِ خال .... اور جا مع ستربیت وطریق سے ہوں

واقف رموز اسرار آتی ہو کہرمدی بزرگی کا پیکام نہیں۔

ایک مرتبہ صَرت گنگونی جُوش میں تھے اور تصاور شیخ کامسُلم در پیش مقاد فرمایا کہ کہدوں ؟ عرض کیا گیا فرمائے ، بھرفرمایا کہ کہدوں ؟ عرض کیا گیا فرمائے ! تو فرمایا کہ تین سَال کیا فرمائے ! تو فرمایا کہ تین سَال کا مِل صرت امداد کا چمرہ میہ ہے قلب میں رہاہے اور مَیں نے اُن سے ﴿ پُوجِھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ۔ مجراور جوش آیا تو فرمایا کہدوں ؟ عرض کیا گیا ضور فرمائے ! فرمایا کہ استے سال (ناقل کو مقداریا دہنیں رہی کہ فافصا ۔ نے کئی بنائی تھی ) صفرت صلی اللہ علیہ و کم میرے قلب میں ہے اور بین نے کئی بات بغیر آب سے پُرجھے نہیں کی ۔ یہ کہ کہ اور جوش ہوا فرمایا کہ اور کہ کُل عرض کیا گیا کہ فرمائے ہمگر خاموش ہوگئے ۔ توگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ اس کوئی بات وفرمایا کہ اس کوئی بات اور مایا کہ اور کہ کُل اور جوش کیا گیا کہ فرمائے ہمگر خاموش ہوگئے ۔ توگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ اس

ہے دو۔ انگلے دن بهرتِ سے اصراروں کے بعد فرمایا کہ بھائی میراحسانگا مرتبررال ال يرحضرت حكيم الأمّسَة نفا في حاشيه بي تحريفرملة بي :-"مارباراستفسار فرمانا كه كهدول، امتحان واشتياق وابليت مخاطب كبلئے ہوگا . كيونكہ اليسے اميرار كے تحمل كا تيخص اہل نهيں ہے اور دوسری باریس اس سوال کا تکرار نه کرنا شاید اس من موکداب ضرورت نہیں رہی ۔ اور ایک مارسوال کرنا اس لئے کہ طلب کے بعد حصول اوت مع فی النفس ہے اورصورت کا حا ضرر منا اور اس سے مشورہ لینا بہا کہ شہر تو تنخيتل كى قوت ب اوركهمى بطورخ ق عادت كروح كالمثل شبكل جدر موجا ما ہے اور ظاہرہ کددونوں صورتوں میں لزوم و دوام کے ساتھ صاضرو ناظر نونیکے اعتقادی پااستعانت واستغانة کےعمل کی تنجائش نہیں اور اس کے بیک کے مرتبر کی نسبت فرمایا کسب بہنے دو ، اور اس کے بعد اصرار پرجواب میں مرتب ؛ احسان كاذكر فرمانا أكربياس مرتبه سكوت عنهاكي تفسيرب تب تواس قت كانه بتلانا شايداس حكمت كيك ، وكدا ، لم ظاهرى نظرميں يہ بيلے دومرتبوت زیادہ نہیں ہے تواس کی کچھ وقعت نہ ہوتی بعداصرار کے فرمانے میں حالاً اسکی للمه يه كدان مسب سے بڑھا ہواہے . كيونكه فيقصبود اور مقام ہے اور وہ مزیج غيرقصود اورحال بي شتان مابينهما اوراكريواس كالفيرنيس تواس كااخفا وفرمايا شايدافهام عامه اس مضمل ندموت شاير سجليات رتانيه ميس سے كوئى تجنى ہواوراس كى كيفيت بتلانے سے ملمى اشكالات واقع ہوں جيسًا صوفياء كے ايسے اسرار ميں اہلِ طاہر كواليسے اشكالات واقع ہوا كے تيب'' (آپ بیتی <u>۱</u>۵ ص<u>۲۵</u>۷)

## كشف صرر كشف قع بور

كشف ، مشائخ سلوك كوبهت كثرت سيه و ماہے جوبسااو قاست تو مجابدات پرمتفرع ہوتاہے اور بسا اُوقات وہبی ہوتاہے ۔ جو محابرات پر موقون ہوتا ہے وہ تصوف کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہرمجا ہرہ اور ریاضات کرنے دالے کوکشف ہونے لگ آہے اسی لئے مشائخ کے پہاں اس کو کھا ہمیّت نهيس بلكه اقابل التفات بلكه شائخ بسا أوقات البخ مرمدول كوج تستين وغيره بونے لگتاہے تو مجا ہرات اور ریاضات وغیرہ سے روک دیتے ہیں ۔ اسپینتی میں کہیں لکھوا بیکا ہوں کہ میرے ایک مخلص دوست مولوی عبدالرحمٰن گنگوسی جو گنگوہ میں میرے والدصاحب کے خاص شاگردوں ہیں تھے اورجب سيس الميريد والدصاحب المستقل مظاهر علوم بين آكے تو يہ مخصوص طلبہ تھی آگئے . اتھوں نے دورہ صدبیث کی کتابیں مظاہرِعلوم میس پڑھیں اورمیرے حضرت قدس سرہ سے بیت ہوسئے معمولات کے بہر<sub>ن</sub> یا بند تھے بشملہ کے قریب کسولی کی ایا مسبحد میں امام تھے اور ویا ں بحیّ کو بھی ب**ر**معایاک<u>ہتے تھے</u>۔ اُس وقت جو کہ حضرت کی ڈاک میں ہی لکھاکر اُتھا جھلوطامی ان کے مالات بہت اُوسِنے معلوم ہوئے تھے ۔ ایک خطامیں مروم نے ابین بہت سے مکا شفات عجا بُبات ذکر کئے میں تو بمحد رہاتھا کہ اس خطا کے جواب میں حضرت اُن کوبیعت کی احارت دینگے گرحضرت نوراللہ مرقدہ نے اُن کے خط کے جواب میں بہتحر فرمایا کہ فرا کض ورنس مؤکدہ کے علا وہ سب ا ذکارہ

اشغال حِيورٌ دو .

میرے اکابر نورانشد مراقد مم مکاشفات کو اگر وہ ومی بھی ہوں تر بھی ما تع عن الطربي مجها كرت تھے بميرے حضرت كاارشاد تھاكديہ ايسا ي حيي راسته جلتے راسند میں دائیں بائیں باغیج ، تھول تعیلواری نظرات ہیں ، اگر کوئی ان کے دیکھنے اور مزالینے میں لگ جائے توراست قطع نہیں ہوگا یعنی مقصودیک پہنچے میں دیر لگے گی ۔ اسی لے میرے اکار عام طور سے ان کشوف کوئیندیدہ نہیں مجھے تھے میرے اکابر ہی دونوں تم کے اکابرگذیے ہیں . میرے حضرت نورایندم قده کوکننوز، بهت کم و نے نقے ۔ اور اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحيم صاحب فرالشرم قدة كوبهت كترت سي ويت نظ حضرت كم الأمت كامقولكى د فعه كاشنا ہواہ ، وہ فرمایا كرنے تھے كەمیں حضرت کے الھنگر اور مولاناخليل احمدصاحتِ كى گودمىي بعيمة حاؤں تو مجھے ڈرنہیں لگیا اور شاہ عبدالرحيم صاحب كم مجلس مين بيطة موئيى دريك كه ندمعلوم كياكيا من كنفف ہو جائے۔ اعلیٰ حنہ نے قط عالم گنگوسی کے خدام میں بھی دونوں طرح کی شالیں متعدد مُتنف میں آئی ہیں .حضرت مولا ناصد بیّ احمدصاحتِ انبہٹوی کوشوف بهت بوتے تھے اور میرے حضرت کوزیار ، نہیں جس کے متعلق متعدد مکانیٹ مكاتيب رسيد بمي فصيل مع ذكر كي كي بي مكراك ويكر يه جيز مجاهدو سے حاصل موتی ہے . مشلاح لاکشی جنس دم وغیرہ ۔ اس کے بھی اکابرساوک کے نزویک بیسلوک کامدار نہیں ،لیکن شریعیت مطرّہ کے خلاف بھی نہیں . مضوراقد سلى المتعلية ولم كادوقبرول يركذرناا ورأن سے عذاب قبرى آوا زمننا جو پیشاب اور خیلخوری سے ہور ہاتھا مشہور صدست ہے مکٹ

سب كتابور مين منقول ہے مشكوٰۃ ميں باب اثبات عذاب لقبر مدحضر زيدين نابث كى مديت ہے كەحضورا قدس فى امد عليه و كم ايك باغ مين تشريب لے سے ایک تی رسوار تھے کہ ایک دُم وہ سواری بدی اور قریب تھا کہ حضوارم صلّی ایته علیہ و تم کوگراہے ۔ و ہاں یا تائج چھ قبری بھی تقیں جن میں عذا ہے رہا تھا حضور اقد س ل الله عليه و لم نے فرما ياكه تجے يه ڈرہے كہ تم دفن كرنا مجيور ا دو ، وَرنهُ مِیں اللّٰہ تعالیٰ ہے دعاء کرتا کہ تھیں بھی عذاب قبر کی بیراوا زمُنواہے جومیں سُن ریاہوں . اور حضرت سعد بن معُّاذ کی قبرکے تنگ ہونے کا واقعے۔ حضورا قدیص تی امدّع کیہ و کمرنے بیان کیا کہ اس مردِصال کر قبرا یسی تنگیمونی ک کہ بڑیاں پسلیاں ایک ہوگئیں بھراہٹر تعالیٰ نے (سماری سبیع ونکہیرے) كشاده فرمايا .مشكوة بي ميس حضرت إبن عبّا تُسْطِقل كيا گياي كالبخض صحابُرْنے ایک جگہ خیمہ ایکایا ، انھیس بیتہ نہیں تھا کہ یہاں قبرہے ۔ اچانک ہاں ایک آدمی کی آوازشنی کهشورهٔ تبارک الّذی اُس نے اخیر تک پڑھی جصنوراقد س صلّى الله عليه و لم ي جبّ ذكركيا توحضور القدس في الته عليه و لم ي فرمًا يا كم شورهٔ تبارک الّذي عذاب قبرے بجانے والى ہے۔ طیاۃ الصحابہ میں ایک طول قصته لكعابيه كمه ايك نوجوان براعا بدزاهد تقا بمسجد ميں اكنز راكرتا بخيا، عشاءی نماز پڑھ کرانے گھرگیا جہاں اُس کا بُوڑھا باب تھا ۔ راستہ میں ایک حسین کے ساقة انکھیں جار ہوگئیں۔ ایک عورت کواس سے شق ہوگیا، وہ عورت ہمیشہ راسته مین کھڑی رہا کرتی ۔ ایک دن عورت نے اُس کو بہر کا ما ، وہ بھی ساتھ سولیا ، او وروازه يرمينيكرجب عورت اندر حلى كئ يرمي حانے اسكا تو التديمالي كى ياد سف نشہ تورط ویا اور یہ آمت اُس کی زبان برجاری ہوگئ یات الّک یون اِتْقَاقُ اِلّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اِلْمَانَ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ إذا مستهدة طائف من الشيطان تذكر وافرا فإذاهم من موري وافرا وافرا في المري وافرا الشيطرة المريدة المري

اسے اُسٹاکر اندرگرمیں کے گئے۔ رات کے بڑے حصّہ کے بعداس کو بوش آیا۔
باپ کے پُوجِے پر سارا قصّہ سُنایا۔ باپنے بِرُحِیا کونسی آیت پڑھی تھی، رؤکے نے اُوپر والی آیت پڑھی اور پھر بہیوش ہوکر گرگیا۔ لوگوں نے حکت دی تو وہ مرحیکا تھا۔ اس کورات ہی کو دفن کر دیا گیا جسے کو یہ قصۃ حضرت عمر شاکن بیا۔ صفرت عمر شنایا کہ مجھے کیون شخصرت عمر شنایا کہ مجھے کیون شخصرت عمر شنایا کہ مجھے کیون شخصرت عمر شنایا کہ اس کہ قبر مجھے لے جاو حضرت عمر شساتھ بوں کے ساتھ قب رہر بہنے اور اُس کو مخاطب کر کے یہ آیت بڑھی کے لِمَن خَافَ مَقَام کَتِ بِہِ بِسِنے اور اُس کو مخاطب کر کے یہ آیت بڑھی کے لِمن خَافَ مَقَام کَتِ بِہِ بِسِنے اور اُس کو مخاطب کر کے یہ آیت بڑھی کے لِمن خَافَ مَقَام کَتِ بِہِ بِسِنے اور اُس کو مخاطب کر کے یہ آیت بڑھی کے لِمن خَافَ مَقَام کَتِ بِہِ بِسِنے اور اُس کو مخاطب کر کے یہ آیت بڑھی کے لِمن خَافَ مَقَام کَتِ بِ جَفِی وہ دونوں جَنتَ اُن عَر قَالُ نَے مجھے وہ دونوں جنتیں عطاء فرمادی .

حیاة الصّحابی ایک اورخبیب قصته که صاب که حضرت عمر ایک مرتبه جنّت البقیع تشریف ہے گئے اور فرمایا السّلام علیکم یا اهل القبور ، ہما را مل شنو که تهماری عورتوں نے دوسرے نکاح کر لئے اور تهمائے گھروں میں دوسر لوگ نیمنے لگے اور تهمائے اموال سب بٹ گئے۔ تو ایک غیبی اواز آئی اسے ہماری خبرس سُنو! کہ حربم آگے بھیج سے وہ یا لباء اور جو استرتعالیٰ کے راستہی میں خرج کیا تھا اُس میں نفع ہوا، اور جو پھے چود آئے اُس میں گھا ٹا ہوا۔
اس میں ایک میں بجیب فقتہ مکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عرام فرماتے ہیں کہ
میں ایک مرتبہ بدر کے پاس کو گذر رہا تھا کہ ایک گر صسے ایک آدمی تکلاء آئی
گردن میں ایک زنجیر پڑی ہوئی بھی اور مجھے بار بار آواز فے رہا تھا کہ لے عبداللہ
مجھے یا نی بلا، اور اسی گڑھے میں سے ایک اور آدمی تکلا جس کے ہاتھ میں ایک
مور اس نے ایک تلوار اُس برماری جس سے وہ اسی گر ھے میں واپس ہوگیا۔
میں حضور اقدس سی اللہ علیہ و آلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ مبایا
کیا تو حضور اقدس سی اللہ علیہ و آلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ مبایان
کیا تو حضور اقدس سی اللہ علیہ و آلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ مبایان
کیا تو حضور اقدس سی اللہ علیہ و آلم کے فرمایا کہ یہ الوجہ لی تھا اور قیامت تک
میں حضور اقدس میں وارد ہیں۔ اس لئے ہو مکا شفات و خوار ق کا ان کا در کرتے ہی
وہ حدیث کی کتابوں میں وارد ہیں۔ اس لئے ہو مکا شفات و خوار ق کا ان کا در کرتے ہی
وہ حدیث سے نا واقف ہیں۔

مافظ ابن میم من کتاب اردی مدین بهت سی روایات اوستقیم امل قبور کے نقل کئے ہیں منجملہ ان کے ایک بیھی ہے کہ ابوعتمان نهری فرا میں کہ ابن ساس ایک جنازہ کے ماتھ ایک دن گئے اور وہ باریک کیرٹ پہنے موئے تھے، ایک قبر کے باس پہنچے اور وورکوت بڑھی اور قبر بڑھی انگالی، وہ کتے ہیں کہ خداکی قسم میرا قلب جاگ رًا ہے اکہ اجانک میں نے قبر سے ایک وارشنی کر صاحب قبر نے کہا کہ بڑے کو سٹو مجھے اذبت نہ دو، تم زندہ لوگ عمل کرتے ہو گراس کے بدلے کو نہیں دیجھے اور ہم لوگ قواب کو دیجھے ہیں کم نسکتے میں کہ میں کہ خودورکوتیں بڑھی ہیں وہ میرے نزدیک لینے لئے لئے این (قواب یا بدلہ ) تا ہے وہ دورکوتیں بڑھی ہیں وہ میرے نزدیک لینے لئے این (قواب یا بدلہ ) تا ہے دورکوتیں بڑھی ہیں وہ میرے نزدیک لینے لئے نے (قواب یا بدلہ ) تا ہے دورکوتیں بڑھی ہیں وہ میرے نزدیک لینے لئے نے (قواب یا بدلہ ) تا ہے دورکوتیں بڑھی ہیں وہ میرے نزدیک لینے لئے نے (قواب یا بدلہ ) تا ہے دورکوتیں بڑھی ہیں وہ میرے نزدیک لینے لئے نے (قواب یا بدلہ ) تا ہے دورکوتیں بڑھی ہیں وہ میرے نزدیک لینے لئے نے زواب یا بدلہ ) تا ہے دورکوتیں بڑھی ہیں وہ میرے نزدیک لینے لئے نے زواب یا بدلہ ) تا در تعمل کو دیکھی کو دورکوتیں بڑھی ہیں وہ میرے نزدیک لینے لئے نے زواب یا بدلہ ) تا ہے دورکوتیں بڑھی ہیں وہ میرے نزدیک لئے لئے دورکوتیں بڑھی ہیں وہ میرکوتیں بڑھی ہیں وہ میرکوتیں بڑھی ہیں دورکوتیں بڑھی ہوگی ہوگی ہیں دورکوتیں بڑھی ہیں دورکوتیں بڑھی ہورکوتیں بڑھی ہیں دورکوتیں بڑھی ہیں دورکوتیں بڑھی ہیں دورکوتیں بڑھی ہیں دورکوتیں بڑھی ہیں ہورکوتیں بھی ہیں ہورکوتیں بھی ہورکوتیں بھی ہیں دورکوتیں بھی ہورکوتیں ہورکوتیں بھی ہورکوتیں بھی ہورکوتیں بھی ہورکوتیں بھی ہورکوتیں ہورکوتی

زياده محبوب *ېي ـ* 

دوسرافضه لکھا ہے کہ حقرت ابوقلابہ فرماتے ہیں کہ میں شام سے بھرہ اربا تھا۔ ایک جگہ اُترا، وضو کیا اور دورکعت پڑھی بھرا کی قبر ربررکھ کر سوگیا، بھرجا کا تو دیکھا کہ صاحب قبرمیری شکایت کررہ ہے اور بیا کہ دہا کہ قونے ساری رات مجھے ستایا۔ بھروہی اوپر دالامضمون ذکر کیا کہ تم لوگ عمل کرتے ہو مگر جانتے نہیں ہو اور ہم جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرسکتے۔ بھرکہا کہ تم فیج دورکتیں پڑھی ہیں وہ وُنیا اور ما فیما سے بہتر ہیں۔ اور بھرکہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو جزیائے جرکہا کہ اللہ ونیا والوں کو جزیائے جرکے ، ہماری طرف سے اُنھیں سسلام کمنا کہ اُن کی وُماد سے بہار ہوں کے برابر مہیں فرر بہنچ اہے۔

ملاً مدا بنتم نے بہت سے قصة كھے ہيں سكا كھنا توشكل ہے۔ اس الك يہ واقعہ كلها م ابن كيا دوست كھر ہے عرك وقت كلے اور المغ ميں كے۔ اُنھوں نے بيان كيا كہ سُور نے غورب ہے نے سيبلے قرستان ميں ہنے گيد ايک قبر کو د كھاكة آگ كا شعلہ بن رہی تھی جیسے شیشہ كابرتن ، اور مُردہ اُسس سفعلہ كاندر ہے ميں نے آنكھ بن مئى جيسے شيشہ كابرتن ، اور مُردہ اُسس سفعلہ كاندر ہے ميں نے آنكھ بن مئى مثر وع كيں كہ ميں سونہيں رہا بھر ميں نے آنكھ بن گھر بنیاہ كود كھا تو تقيين آ ياكھ ميں سونہيں رہا ہو اور مئيں مدروش كى حالت ميں گھر بہنیا ۔ گھروالے كھا نا لاے كم مجھ سے كھا يائيں اور موايت اُلھى ہے كہ ابوقز عہم نے كہ اور روايت اُلھى ہے كہ ابوقز عہم فرماتے ہيں كہ م ايک بھرہ ہے قريب جیشم ريگ ذات توہم نے كدھے كى آ واز فرماتے ہيں كہ م ايک بھرہ ہے قريب جیشم ريگ ذات توہم نے كدھے كى آ واز فرماتے ہيں كہ م ايک بھرہ ہے قريب جیشم ريگ ذات توہم نے كدھے كى آ واز فرماتے ہيں كہ م ايک بھرہ ہے قريب جیشم ريگ ذات ہے وال والوں سے يُوجھاكہ يہيسى آ واز ہے ؟ قرآن لوگوں نے كہا كہ من ميں نے وہاں والوں سے يُوجھاكہ يہيسى آ واز ہے ؟ قرآن لوگوں نے كہا كہ من ميں نے وہاں والوں سے يُوجھاكہ يہيسى آ واز ہے ؟ قرآن لوگوں نے كہا كہ

یه ایکشخص تھاجگ آس کی مال کسی کام کیلئے کہتی تو بہ جواب دیا کرتا کہ ہروت گدھوں کی طرح بولوجا. جت بیر مراہے روز اندرات کواس کی قبرسے گدھے کی اواز آتی ہے۔

ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں کہ ایکشخص نے آکر ابواسخی فراری سے سوال کیا کہ نباش (کفن چور) کیلئے توبہ ہے ؟ اُنھوں نے کہا کہ جب سیخے دل سے توبہ کے توبہ ہے ہوا شخص نے اُن سے کہا کہ میں کفن چور تھ کا میں سنے بہر ان اس کا جو اس کی میں مندہ قبلہ سے بھر انبواد کیما۔ ابواسخی فراری کو اس کا جواب ہجھ میں نہیں آیا تو اُنھوں نے امام اور اعی کو لکھا تو اُنھوں نے امام اور اعی کو لکھا تو اُنھوں نے مواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سند سے ضلاف برمرسے ہیں بینی برحتی لوگ .

مافظ ابن قیم است می بهت می روایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں کہ بیت ہے واقعات ہیں جن کی اس کتاب میں گنجائٹ نہیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے بیض بندوں کو عذاب قبر اور تواب قبر کے بائے میں دکھائے ہیں ہیں۔

ہیں .....اور ملاحدہ اور زنادقہ کے پاس ان واقعات کو جھٹلا نینے کی کوئی دلیل نہیں ...

مندرجه بالامضمون كشف قبورك بالسامين تعا اوركشف صدور کے بائے میں حافظ ابن یم سف اپنی کتاب الروح صید میں مکھاہے کہ ابل فراست کی توان را شائد نے مرح کی ہے اس آیت میں اِن فیف ذلك لَايَاتِ لِلْمُتَوسِيدِينَ وحضرت ابن عبّاسٌ وغيره في الماسب كهمتوسمين سے مراد فراست والے ہيں۔ حافظ ابن تيم ﴿ فِيكُ مُ يَتَبِي لَكُفِيرُ كُو بعدلكهاب كرفراست صادقهاس قلب كيك بدج كندكيون سع ياك صا بواورات متانى سے قرب حال كرچيكا بوتوايسات خص الله تعالى كے أس نور سے دیکھتاہے جواللہ تعالیٰ نے اس کے قلب میں رکھاہے ،حضورا قدسس صتى الله تعالىٰ علية آلبروسكم كاار شادي كهمؤمن كي فراست سے سجے وہ النّه ر تعالیٰ کے نورسے دیکھتاہے (ترمذی) اور بیفراست اس میں التہ لقالیٰ کے قرب کی وجہسے بیدا ہوئی کیونکہ دل جب اعتابی سے قرب ہوجا آہے قر<del>ب</del>ے خیالات جوح کی بیجان اورادراک سے مانع ہوتے ہیں اس سے دور موجاتے ہی اوْرُوه اسْ سُكُوٰة سے حال كرتہ جو الله تعالىٰ كے قریبے، ليغ قُرْ كے مُوافق اوران كيلي قلب ميں ايك نور بيدا موجا ماہے تو وہ اس نورسے وہ چيزيں دیکھتا ہے جیسے وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے جو اللہ تعالیٰ سے دورا درمجوب ہوں ،

جبیاکہ صدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰنے فرمایاہے کہ کوئی بندہ اتنا قُرجیجے ہے م بل نہیں کرسکتا جتنا فرائی سے اور بندہ نوا فل کے ذریعہ قرب م بل کر آ رمبتاہے، بہاں تک کرمیں اُس کومجوب بنالیتا ہوں اورجیجے میں اس سے معبنت كرتابون تومين أس كے كان بن جاتا مون سے وہ شنتا ہے اوراسى ۔ انکھین جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتاہے اور اُس کا باتعین جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ آہے ، اور یا وُں بن جا آ ہوں حب سے وہ چلتاہے بیں وہ مجھ ہی ہے سنتلب، مجدى سے ديكھتاہے ، مجدسے يكر تلب ، مجدى سے حلا اے۔ مس جب يه حالت موجاتى ب توبنده كا دل صاف شفاف أيمينه کے مانندم وجاتا ہے اور اس کے قلب برحقائی کی صورتین عکس ہوتی ہیں اور اس کی کوئی فراست غلط تنیس ہوتی بھونکہ جب بندہ التد تعالیٰ کے سامۃ د كم مناب تو وسي جيز د مكم مناه حوحقيقت ميس موتى هـ اورحب الله تعالى کے ساتھ سنتاہے تورسی چیز منتاہے جوحقیقت میں ہوتی ہے .اور پیلم غیب نہیں ہے ملکہ اللہ حِل مث نه اس کے دل میں ڈال نیتے ہیں۔ اور حب قلب يرنورغالب موجا بآہے تواکس کافیضان اعضار پرتھی موتلہ اوروہ نور دلسے أتكه كى طرف آمات ، نيجراس أنكموس اس نور فلسكي موافق نظر آلب م محضورا قدس تى الترعلية الرك تمسف مكرس بيت المقدس كود يكوليا مدینے منورہ میں خندق کھو دیتے وقت شام کے حالات اور شہر صنعا، کیے متهر بناه کے دروازے اور مدائن کسری کو دکھیے لیا اور جب غزوہ موتہ میں امراء کی شہادت ہوئی توحضورا قدیں تی امتٰہ تعالیٰ علیۃ اَلْہُ وَسُلّم نے مینہ ہیں رہ کہ د كيدليا . اور سخاش كى جب جسشه مي مؤت بهونى تومدينه مي أب يرمنكتنف

بموكيا اورحضرت عرضي حضرت سارينا كوجب وه نها وندمين تربيب تصريكي ليا عقا اور مدنیہ میں منبر مرسے آواز دی ۔اور کچھ لوگ جب تعبیلہ مذبح ہے ان کے یاس آئے ان میں اشتر شخعی بھی تھا توہست غور سے اُڈیر سے پنیچے تک اُس کو ، یکھااور پُوچھا کہ بیکون ہے ؟ بوگوں نے کہا کہ مالک بن حارث . توف رمایا کہ التُدتِعاليٰ اس وقتل كرے ميں اس كى وجيسے مسلما نوں برہمت يركيت ان د کمیمتا ہوں ( یہ قاتلین عثمانؓ کے لیڈروں می*ں تھ*ا )۔ اور سجر حرام ہیں <sup>کی</sup> وفعه امام محكرًا ورامام شافعٌ تشريف فرانت كه ايكشخص دافعل بوا، أمام محدًّ ف فرما یا کیمیرا خیال ہے کہ برٹر کی ہے اور امام شافعی کے فرمایا کہ لوہار سے ، بهردونوں نے اس مے بوجھا اس نے کماکہ پہلے میں نوار تھا، اب مجھی کاکام كرتابون بحضرت جنبيزكي ضدمت مين ايك نوجوان رستامها جودوسرون كے قلبی خطرات بتا دنیا تھا حضرت جنير كا سے اس كا ذكر كيا گيا حضرت جنيدا نے اسے بُوجِیاکہ یہ لوگ تیری طرف سے کیا نقل کرنے ہیں ؟ اُس کے کسا كصبح ہے، آپ بھى كوئى چيز سوَجيئے حضرت جنيدُ كنے فرما ياكسون ليا. اُس كهاكه به بهروچا بحضرت جنيد فرماياكه غلطب يعردومرى اور تميرى مرتبههي سواكة حضرت حنيئة نف كجوسوحيا ادرأس نے بتأيا اور حضرت جنيبارٌ نے کہ دیا کہ خلطہ تمین دفعہ کے بعداً سے کہا کہ بہڑی عجیب باست ہے ' آب توبا<sup>نک</sup>ل سیخ ہیں اور مَیں لینے قلب کی حالت سے زیادہ واقف **ہوں** توحضرت جنيد كف فرما باكه تونے تينوں دفعہ بچے كما مكرميں نے تمہاراامتحان ليا تقا. اور ابوسعيد خراز فرمات بين كه ايك دن مَين سجدِ حرام مين واخل ہوا ، اِت میں ایک نقیر بھی داخِل ہوا جو دو پُرانی جادری اور اُسے ہوئے

متعا، کھ مانگ رہاتھا میں نے لینے دل میں کہا کہ ایسے لوگ ونیایر بوجھ ہوتے بِين. أَس فِ مِيرى طرف ديجما اوركها إعْلَمْ وْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِفُ اَنْفُنُسِڪُمُ فَاحُذَ دُوْهُ مِ**ينِ نَهِ لِينِ دَلِينِ تُوبِ كَي تُواُسِ نِهِ اَ**وا زِ دى اور دوسرى آيت پڑى وَهُوَ الَّذِي يَفْبَلُ الشَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ بِد اور حضرت عثمان کے یاس ایک آدمی آیاجی کی منگاہ راستہ میں ایک حورت يريزُ كَنَى مَقَى اوراُس نِے اُس كوا چَقى طرح گھوركر ديجھا تھا توحضرت عثمانُ أ نے فرمایا کہ مبض لوگ میرے یاس آتے ہیں اور زنا کا انر اُن کی آئکھوںسے ظاہر بروتاہے اُس بھاکہ کیا حضور اقدس سلی انڈرتیالی علیہ آکہ و لم کے بعدم وحي آتيہ ؟ حضرت عثمانٌ نے فرمایا که نہیں کسکن فراست صَاقِتم اورتبصرہ اور بربان ہے۔ یہ فراست ہے، اور وہ ایک تورمو ماہے جھے امتیر تعالیٰ ول میں ڈالتے ہیں جس سے ان کے ول میں سی چیز کاخیال آ تاہے اور حقیقت میں وہ وہ یی ہی ہوتی ہے ۔ مضمون حافظ ابن قیم م کی کتا لے ارقع ے مختصرًا نقل کیا گیاہے اس میں بہست سے تھتے اس نوع کے ذکر کے گئے ہیں۔ إورشيخ الاستبلام حافيظ ابن تيمية اپنے فتا وٰی صلیبی می شفات کی ماً ئيدكے ذيل بين فرماتے ہيں كہ حضرت عمر م فرما يا كرتے تھے كہ فرما نبر داروں كے مونہوں کے قریب ہواور جوکہیں اُس کوسُنوکیونکہان پرامورصا دقہ ظاہر سوجا بن ۔ بدامورصاد قدجن کی خبرحضرت عربینے دی ہے ۔ یہ ایسے امور ہیں جن کو التَّدِيِّعَا لِيَّانِ لُوكُوں يرمنكشفُ فرَماتِے بَهِي كيونكه به بابت ثابت ہے كحہ اولياء التُدك لمئ مخاطبات اورمكا شفات بين ا.ه. . حضرت امام اعظم الح مائت عمل كے سلسلَه ميں دو قول مشہور ہيں

اوّل نجاست کے قائل تھے جب مائتعمل کالانظر آ آ اور گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اما م صاحب نے بڑی دعائیں کیں کہ یاانٹرمیں لوگوں کے معاصی برطلع ہونانہیں جا ہتا۔ دعار قبول ہوگئ اور کشف ما آر ہا توا مام صنا نے بھی نجاست سے طہارت کی طرف رجُرع کرلیا۔

## شطحيات

بعض اہلِ حال سے غلبہ حال میں ایسے کلمات صادر موجلتے ہیں جو متربعیت بین طبق نہیں ہوتے (التکشف ) بے اختیاری کی حالت میں جو فلبۂ واردکی دجہ سے قوا عد کے خلاف کوئی بات مفع سے مسل حاسے وہ شطے ہے اس کے خلاف کوئی بات مفع سے مسل حاسے وہ شطے ہے اس کے نہاں کی تقلید حائز ہے (تعلیم الدین صلا) اس کی تقلید حائز ہے (تعلیم الدین صلا) کابر کے کلام میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن پر ظاہر ہیں کف ر

یک کافتوای لیکا فیتے ہیں۔ اِسِ سم کے الفاظ علبۂ شوق یا سکر کی حالت میں کِک ما بیں تووہ نه موجب کفر ہیں نہ موجب تقلید . صدسیت میں آباہے کہ حضو اقد صلّى الله تعالى عليه آلهوكم في فرما يكه الله تعالى بنده كى توبرسه التصير بياده خوش سوتے ہیں جبیئا کہ ایک آدمی سفرمیں جارہا ہواور آس کی آونمنی برائس کا سّاراسامان کھانے بینے کاہے۔ اور البیج بگل میں جو بڑا خطر کاک بلاکست کا محل ہے بقور ی دیر کو لیٹا، ذرا آنکھ لگ، اور حب آنکھ کھیلی تواس کی اُنٹی کہیں بهاگ گئی. وه دهوند تا را اور گرمی اور بیاس کی شدت بره گئی تووه اسنت سه اسى جلَّه آكرليث كياكه مرحا وُنكا، ادر بانه يرمسرد كه كرليث كيا، آنكه لگ كئى اور مقورٌى دىرمىن ٱنكھ كھنى تو ٱس كى اُدىنى ياس كھڑى تقى ، اُس برَسالْسَلْما كھلىفىيىنے كاموجود تھا. اُس وقت ميں اُس كى نوشى كاكونى المار نہيں كرسكتا اورخوشی میں کھنے اسکا امتار تومیرا بندہ میں تیرار تب جضور اقدی تی امتار تما لاعليه ٱلهوسكم فراتے ہي كه وه تنترت فرح سے جوك گيا۔ يه روايت

بخارى سلم ميس حضرت عبدالله بن سعورة اورحضرت انس سع مختلف لفاظ سے نقل کی گئی ہے ۔ حضرت تھانوی التشرف مثنا کیں فرماتے ہیں کہ اس مدیر میں پیسئل مرکورے کمغلوب کی غلطی معافف ہے ،کیونکہ حضور اقدس کی تاہم تعالى علية البوكم في المعلمي كونقل كرك كيرنبيس فرماني أكرجه وه فرق بی سے بروجوکہ ایک مالت ناشی عن الدنیا ہے تو بھلا جومحبت اور شوق سے مغلوب ہواس کا توکیا او کیا ای مینا ہے جوکہ ناپٹی عن الدین کیفیات میں سے ہے۔ انہنی ۔ نیز حضرت عائشہ کا اس قصہ میں جب کہ ان رہم تاکانی منى تى روايت كى جب ان كى برا ،ت قرآن مجيدى نازل مونى توان كى والده ف كماكم أعمواور صلى الشرتعالى عليه الموسلم على إس ماؤ ( يعنى بطریق ادائے شکر میمئلام کے) یہ اُس وقت جوشِ بین طیس کھنے لگیں واللہ مَين الله كُورُنهين حاول كى ، اورمنين بجر خداتعاني كيكسى كالشكراد انهين كروسكى اس نے میری براءت نازل فرمائی ہے (اورسٹ کو توشیری موگیا تھا) روایت كيااس كوبخارى مسلم، ترمذى ، نسائ خے .حضرت تھا نوئ فرماتے ہيں بعضے بزركوب سينظأ يانترأ بعض ليسكلمات منقول بيرجن كاظاهري عنوان موسم كستاخي ہے. أكر به غلَبهُ حال ميں ہو تواس كوشطح اور اد لال كہتے ہيں بحضرت صديقية كابركمنا اس قبيل سيحس كامنشاء أيك خاص سبت تندست مم وه يه كه خود جناب رسول مقبول ملى الله رتعالى علبه آله وسلم بهي بمقتضل وبشر وعدم علم غيب اس معامله مين مشوش ومترة وتقع اورحضرت صديقي أكواس ترة دكى اطلاع تمى دىس ان كويى قلق تھاكدا فسوس آك كومى شبه ب رىيس برارت کے نزول یوان کوجوش آیا اور پیجواب اُن سے صادر سوا۔ بچوں کہ حضوراة رصلى الله تعالى عليه الهوسلم في ال برانكار نهيس فرمايا . صديث مع المرانكار نهيس فرمايا . صديث مع المرانط المنطقة المراد المنطقة المنطقة المنطقة المراد المنطقة المن

تحضرت عائشة فرما ی بین کرحضورا قدس فی الله تعالی علیه الموت تم نفر مایا کرجب تم می سے راضی ہوتی ہو یا خفا ہوتی ہو ہم پیچان لیتے بیں بحضرت عائشة نفر عرض کیا کہ کیسے بیچان لیتے ہیں بحضور اقدس فی الله تعالی علیه آلم وسلم نے فرمایا کرجب تم راضی ہوتی ہوت می محاتی ہو محد کے رتب کی ، اورجب ناراض ہوتی ہوت می موابرا ہیم کے رتب کی بحضرت عائشت نے کہا کہ سے فرمایا آئے نے مگر میں صرف نام ہی جھوڑتی ہوں فقط۔

بہت اور نازوانداز کے قصتے ہیں محبت والے حلنتے ہیں کو حضور م کو بہجیز بھی محسوس ہوئی کہ وہ کس طرح قسم کھاتی ہیں اور بیھی چونکہ محبو بکا

نازىمااس كئ اس يزكيرنيس بوئى -

خواج احمد جام کا قصته ما می کنیم والا پہلے گذرجیکا کہ ان کے اِتھ بھیری سے نا بنیا کی آنکھیں اجبی ہوگئیں اور وہ "ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں "کہتے ما تعرب میں انھوں کو بینا کرتے ہیں ۔ اور ارواح تلفہ حکایت آگا کی میں ہے جناب مولانا محمد معقوب صاحبے نا فوق ی اپنی درسگاہ میں نہا ۔ میں سے جناب مولانا محمد معقوب صاحبے نا فوق ی اپنی درسگاہ میں نہا ۔ پر بیٹان بیٹے تھے ۔ امیر شاہ خان اور چند دوسرے اشخاص بھی اس وقت بنی کے مولانا نے فرما یا رات مجھ سے بڑی غلطی ہوگئی۔ میں نے حق تعالیٰ سے بچھ عرض کیا ، حضور نے کھے جو اب ارشاد فرما یا میں نے بھر کچھے عرض کیا (جو ظاہر اللہ محمد میں ارشاد ہوا بس چیب رسو بومت (ایسی کھتا خی تھی) اس کے جواب میں ارشاد ہوا بس چیب رسو بومت (ایسی کھتا خی تھی) یوسی نے موسی نے موسی ارشاد ہوا بس چیب رسو بومت (ایسی کھتا خی تھی) یوسی نے موسی نے موسی ارشاد ہوا بس چیب رسو بومت (ایسی کھتا خی تھی) یوسی نے موسی نے موسی سوگیا اور بہت استخفارا ورمعذر سے کھی میں کوسی نے موسی کی یوسی کی بیش کرمیں نے موسی سوگیا اور بہت استخفارا ورمعذر سے کھیتا خی کھی یوسی کی بیش کرمیں نے موسی سوگیا اور بہت استخفارا ورمعذر سے کھیتا خی کھی ہوں کے موسی کی بیش کرمیں نے موسی سوگیا اور بہت استخفارا ورمعذر سے کھی کھی کی بیش کرمیں نے موسی سوگیا اور بہت استخفارا ورمعذر سے کھی کھی کھیلئی کی بیش کرمیں نے موسی سے موسی کی بیش کرمیں نے موسی کی بیش کی بیش کرمیں نے موسی کی بیش کرمیں نے موسی کی بیش کی بیش کرمیں نے موسی کی موسی کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی کھیلئی کے کھیلئی کی بیش کی کھیلئی کے کھیلئی کی کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کی کھیلئی کی کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کی کھیلئی کے کھیلئی کھیلئی کی کھیلئی کے کھیلئی کھیلئی کی کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کی کھیلئی کی کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کی کھیلئی کی کھیلئی کی کھیلئی کی کھیلئی کی کھیلئی کے کھیلئی کی کھیلئی کھیلئی کی کھیلئی کی کھیلئی کی کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کی کھیلئی کے کھیلئی کی کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کی کھیلئی کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کھیلئی کے کھیلئی کے کھیلئی کھیلئی کے ک

بالآخرتصورمعان ہوگیا۔حضرت نا نو توئ نے حب پہقصتہ مُنا تو گھبراکراُ کھ کھئے اور فرمایا کہ اقوہ ! مولوی محد تعقوسنے ایسا کہا توبر ، توبر ، توبر مجائی پیر انهی کاکام تعاکیونکه وه مجذوب بین ،اگرسم ایسی گستاخی کرتے توسماری تو گردن نب جاتی مصرت تھا نوی شخصا شیمیں لکھاہے کہ معبض مراتب مجذوبيت مين ليسا قوال داخلِ ادلال مورعضو فرما فيئے جاتے ہيں. اور لبض مجا ذیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر جذب کا اٹرکسی وقت ہوتا ہے. د ہلی کی جامع مسجد کی میٹر صیاب ساری عمرسے سے نکسی مجذوب کا مستقرمتی ہیں۔ بہت سے مجاذبیب کے تصفی شہور ہیں ۔ نہ علوم کس زمانہ سے یہ اُن کامستقر بنتار ہا حضرت مرزامظهر جان جانات کا قصرہ ہے کہ جت وه جامع مسجدً مي جمعه كى نماز كيك تشريعيف ليجاتے توجنوبي دروازه سے داخل ہے اور حبب نما زسے فارغ ہو کر تشریف کیجاتے تو مثر تی دروازہ میں کوجلتے جمعہ کی نماز کے بعد شرقی دروازہ کی شمالی سے دری میں ایک زگ مصلّے بچھاکر بیٹھے تھے اور اُن کے سائنے ایک مٹی کا نوٹا اور اُس کے اُدیرایک يُصى بونى اينط ركهي موتى متى حبب مرزاصاحب نماز سه فارغ موكر تشربی لاتے توان بزرگ کے لاتیں ماہتے اور بُرابھلا کہتے اور اُن کے بیجے سے مصلّے نکال کریمینیک نیتے ، وٹا اُٹھاکر تورٹیتے اور اینٹ کوہی اُٹھاکریمینیک فيت اوريدكر كروانه بوجات ولك اس حركت كود كيوكرا ورمرز اصاحب كى شان کے خلاف سمھ کراس تیعجب کرتے مگر دریافت کرنے کی سی کی سمت زموتی تی ایک مرتبکسی فاص شخص نے جُرائت کر کے دریا فت کیا کہ حضرت یہ کون بزرگ ہیں اور آب ان کے ساتھ یہ برتاؤکیوں کرتے ہیں ؟ مزاصاحت فرمایاکاس

كاداتعديد بكرجب مراك تھ ويهماك جامن والول ميس سے تھے، اس وقت اُن کے ساتھ یوں ہی ہا تھا یائی ہواکرتی تھی،اب ہمیں خدانے برایت كى تىم سلوك كى طرف متوجة موئ أور خداك فضل سے مساحب اجازت محك . ای روز ہمیں خیال ہوا کہ نیخص با وفا دوست ہے ،اس کی طرف توج کرنی جائے مَیں نے جواس کی طرف توجہ کی تومکیں اس کے عکس ہی میں دُب گیا اور مس کے اس كولينے سے بهت اونچاد كيھا۔ اب توميس نہايت پريشان ہوا اورمين نے اس کانهایت ادب کیاا وراینی جگهاس کیلئے جیوڑ دی اور کہا کہ مکیں اس حکمہ کے قابل نہیں ہوں آب میری حگد تشریف رکھیں اور میں آب کی حگد بگر اس نے نہمانا میں نے نہایت اصرار کیا مگراس نے میرے اصرار پرمھی نہ مانا اوركها كمتهيس ميها عقروسي برتاؤكرنا بوگاجواب مك كريت ميه واس كومتين في ندمانا ١٠ س پراً مفول في ميرى تمام كيفيت سلب كر بي اوركيس كورا رہ گیا۔ ابمبر سمی بہت پرنشان ہوا ، اورمیں نے کہا کہ میری کیفیت دے دو اِس برأس نے کہا کہ اس مشرط بروا بیس کرتا ہوں کہ وعدہ کروکہ مجھ سے سم بیشہ وہی برتا وُکرتے رہو گئے جو اُپ تک کرتے ہے ہوا در بیماں نہیں ملکہ جامعے مجد میں سے سائنے میں نے ناجاراس کومنظور کیا اوراسی مجبوری سے میں ایسا مرتا ہوں۔

اس کے حاشیہ رحضرت تھا اوی نے تخریر فرمایا ہے قولہ کیفیت سلب
کربی اقول اس سلب کی حقیقت جیسا احفر نے حضرت مولانا گنگو ہی سے
سنی ہے یہ ہے کہ معمول کے قوئی اور اکیہ وعملیہ میں ایسا تصرف کیا جاتا ہی سے
سے اس میں غباوت بریرا ہوجاتی۔۔۔ باقی کمال اور قُرب تو کوئی زائل ہیں

کیسکیآ۔ احقر (حضرت تعانوی) کتام کہ ایسی غبادت کسی مض یا کسی دوا
وغیرہ کے غلبہ سے بھی بیدا ہوسکتی ہے اوراس سے فی نفسہ کوئی ضر رہمی نہیں
گولڈت کی کمی سے قلق ہوتا ہے ، البنتہ بواسطہ اس لئے گلہے مضر سو جا آبی
کہ وہ سبب ہوجا آہے نشاط کی کمی کا اور وہ فضی ہوجاتی ہے نقلیل فی الاعلی کی طرف اس لئے جہاں ایسا احتمال ہووہاں بتصرف حرام ہے اور جہاں کیفیا نفسیا نیہ کا غلبہ مخل ہو ضروریات واجبہ ونیویہ یا دینیہ میں وہاں بیتصرف طاعت ماحد مو وہاں مباح سے ، جیسے اس قصتہ میں ہوا.

ارواح تا نظر ملائل

ین اکاره کئی سال دارالعلوم کی مجلس شوری کا ممبرد با بحضرت کا الله مدنی نورانشدم رقده کامعا ملحیهم اسمی محقوری سے اس سے بی زیاده تیز ہوتا مقا. متر وع یس توبرا استے را بیر کچھ دنوں بعد مجھ میں آیا۔ بات میں سے بات محلی جلی آئی۔ اصل قصتہ جو مجھ محھوانا تھا وہ یک اسی جامع مسبحد کی سیڑھیوں نکلتی جلی آئی۔ اصل قصتہ جو مجھ محموانا تھا وہ یک اسی جامع مسبحد کی سیڑھیوں نے رُٹ کی نا بروی کی کہند میں تیرا بندہ نہ تومیرا فدا۔ اور زور زور سے کہنا سروع کیا۔ لوگ ان کو کی کہند میں تیرا بندہ نہ تومیرا فدا۔ اور زور را ہے کہنیں یوں کہوں نے بررگ آدمی تھے۔ ایک موں سے اس کی دوگھنٹے سے شیطان مجھ برمسلط ہے اور مجبور کر را ہے کہیں یوں کہوں کہ تومیرا فدا میں تیرا بندہ ۔ میں اس کو ڈانٹ کرکتا ہوں کہ نہ تومیرا فدا اور نمیں تیرا بندہ ۔ اور قصود ان واقعات سے ہی ہے کہ شطیات کو سمجھ بنیر ان کی کی سیرا بندہ ۔ اور قصود ان واقعات سے ہی ہے کہ شطیات کو سمجھ بنیر ان پرنکیر نہ کرے ۔

متكرغتني بئيااوقات شطخيات كاسبب مواكرتي بس اورمشاح سلوک کے بہرت ہے اقوال واحوال حالت سکر محمول کئے گئے ہیں۔ اگر يەسكۇسى ناجانزىچىزىدىموتىب توناجائز بوناظا برىپےلىكن بىكسا اوقىات وارد قوی کی وجدسے بھی ہوجا آہے کہ قلب اس کامتحمل نہو۔ بہ قلب کے ضعف كاانزنهيس بوتا بلكه نهايت توى القلب بعى جب وارد استنزياده توی ہو تواس کی قوت کی وحبہ سے بہیوش ہوجا آہے بحضرت ہوٹی علیہ السّلام با وجودنبی اولوالعزم بونے کے خود روبیت باری تعالیٰ کی ورخواست کی مگرجت سَجِلَّى مِونَى توبيروش موسكَّهُ. اورنبي كريم صلّى المتدِّتعاني عليه وآلم و مم كي قوتت برداشت يوكرحضرت موسى عليالت لمامه سع افضل يقى جضرت جبرل عليه کے ساتھ نسبست اتحادیہ تونزول وی ہی کے وقت بیدا ہو حی متی اور تیرہ برسس تك جن معاذف ومقامات عاليه برترقي فرمان وشب معراج ميس مصرت جبر مل علیہ السلام ہی یہ کہ کرتیجیے رہ کئے سے أكريك مرسمحنئ برتريع كه أكراك بالدرارسى أوير براصول توتجلى كى موشى ميرد يرملا دے گى. اورنبي أكرم صلى الله تعالى عليه آله وسكم في شب معراج مين آسمانون بر .... جن غجاً بُرِجُ غرائب كُو ديكيما اس سے كونی تغییرا ورانیکسار واضمحلال جبابِطهر میں پیدانہیں ہوا، وبیے ہی واپس تشریف تحییے کئے تھے حضرت تھاؤی

نورالسُّرتعاليِ مرقده نے التکشف صندہ میں فرمایا ہے کے عقل کا مغلوب موحانا جيساكيمي احوال حبمانيه سعبوتاب ابيابي مجي احوال نفسانيه سے بھی ہوتا ہے اور بیر اطباء کے نز دیک بھی نابت اورسلم میے جمل احوال نفسانید کے وہ احوال بھی ہیں جن سے سکر کا غلبہ ہوتا ہے اور عقل مغلوب ہوجاتی ہے ۔سوحس طرح مجنون ومعتوہ مشرعًام عذور ہیں اسی طرح صاحبے ومغلوب الحال بهي البينا قوال شطيه اور ليني افعال تركث اجب ياارتكاب محرم میں معذور ہے ۔ اور پیسکر عض اوقات دوسرے کومحسوس نہیں ہوتا حبس طرح جنون وعته (خفیفالعقل) بعض اوقات دوسرے كومحسوس نہیں ہوتاجس سے اشتباہ ہوتا ہے . اورجن حضرات کے کلام میں تا وہل عذركی جامے اُن میں ایک قرینہ منقول ہونا ان کے سکر کاہے اور ایکے قرینیہ منقول بوناان كے فضائل و كمالات وا تباع شنّت كا غالب احوال ميں ہے جومضطر کر سیکا تاویل کی طرف ورنہ جس کا غالب حالِ فستی ومعصیت اوراتباع بطالت بوومال كوئي حاجت تاويل كى نابوگى كيونكه احتمال غيرناتنيعن دليل معتبرتهيس ورندانكار واحتساب وسياست كابابهي مسدووہوجائے وہو باطل ۔

التکشف ہی میں ہے مندھ صنور اقدی تی التٰ تعالیٰ علیہ آلہو ہم کے عبداللہ بن أبی برنماز بڑھنے اور حضرت عرض کے باصرار روکنے میں لکھاہے کہ وار دغیبی کے ظاھری اور باطنی احکام میں امتیاز کا اُطھ جانا مشکرہ وراد غیبی کے ظاھری اور کا ناصحو ہے بصرت عرض کے قلب برمشکرہ وراس امتیاز کا عود کرآ ناصحو ہے بصرت عرض کے قلب برمشکرہ فی اللہ کا ورود ایسا قوی ہواکہ ان کواس طرف التفات نہ مواکمیں تعین فی اللہ کا ورود ایسا قوی ہواکہ ان کواس طرف التفات نہ مواکمیں

رشول الشصتى الترتعائى عليه آلهوستم سيت قولًا فعلًا كيا معامل كمرربا بوب جو صورتًا ادب سے متبعد ہے ہوالیی حالت میں شارع علیہ السّہ لام نے معذور رکھاہے۔ پھرجب حالتصحومیں آئے توصریت میں آیاہے کہ بعد مين مجمد كوايني جُرائت يتعجّب مواا ورنادم محيّن و اكابرصوفيا، كے بهت ال بهت کشت سے وار دات کاظهور سوتا سے . اگر وار دضعیف ہوا ور قلب قرى ہوتوا ژمحسُوس نهيس ہوتا ۔ اور وار دقوی موا ورقلب ضعيف ہوتواُسکا ا ترمحشوس موتاہ بے ۔حضرت مولانا شافضل الرحمٰن کنج مرا دآبا دی کاقصت مجعے تومفصل ما ویہ مگراس وقت حوالہ یا دنہیں البتہ تذکرۃ الرسشید ملددوم صامع پر درج ہے کہ حضرت شاہ صاحب نورانٹر تعالیٰ مرقد ہ کی مجلس میں بزرگوں کا تذکرہ مور ما تھا توکسی فیصفرت گنگوہی نوراللہ تعب کی مرقدة كى حالت دريافت كى توحضرت شاه صاحت بيلفظ فرمائك مولانا رستيدا حمدصاحب كاكياحال يُعجفتهو وه تو دريا بي كئة ادر وكار مكسك

ك اس قول مين واخل بوكا دَتَينا لَا تُتَوَاخِذُ نَا إِنْ نَسِينا أَنْ آخُطَأْنَا اوراس ارشاويس وَ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا آخُطَأْتُمُ بِعِ اور برجسیا که نقل کیاجا با بے که دو آدمی تھے ، ایک کو دومرے سے ستی تھا ، مجوب دریامی گرگیا توعاش نے بھی اپنے آپ کوائس کے پیچھے دریا می آلدیا مجوب نے یوچھاکمیں توگراہی تھا تھیں کس نے گرایا توعات نے کہا کہ میں تھاری محبتت میں اپنے سے غائب ہوگیاا وریہ گمان کیا کہ تُومَیں ہوں تو يه حالت ابل محبتت وارا دت كوبهيت زياده ببش آتى ہے۔ حق تعالیٰ كے بالسامين ادر دوسرسام وقعول يرتعي كواس مين كجونفض اورخطا بهي ہےكہ وہ اپنے محبوب میں اپنی مجتت سے اور اپنے آپ سے بھی غائب ہوجا آہے اور مذكورمين ذكرسے اومشهو دميں شهو دسے اور موجو دميں وجودسے تواس قت اس کوتمیز نهیس رئتی اور نه اینے وجو د کا احساس رئتاہے ۔ ان حالات برکھی انا الحق كهني لكُمّا ہے بمعنى مبلحانى كہنے لگتاہے اور تھى مافى الجبة الاالله اور اس صم کے الفاظ۔ وہ مجتب کے نشہیں ہوتاہے اور ایسے نشدی باتیں ہیلانی ا نه جائیں۔ اگراس کانشکسی ممنوع وجہسے نہو۔

كلام صوفيه كالمحمل خلافي طاهر

حضرات صوفیہ سے کلام میں ظاہر کے خلاف معنی بہت کٹرت سے موتے ہیں اور بعضے بوقوف رموز فن سے نا واقف ان براعترِاض تھی کیا کہتے میں شائل ترمذی میں حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک تص نے آ کر حضورِ اقدس سلّى اللّٰه تعالىٰ عَلَيْهُ ٱلْهُوسَكُم سِيسوارَى مانكَى توصفور اقدس صلى الشرتعالي عليه الهولم نے فرما يا كميں تحصے أونتني كابيجه دونگا۔ أس نے کہا پارشول امتریں اونٹنی کابچة لیکر کیا کرونگامجھے توسواری کے لئے جاہئے۔ حضورا قدس لى الله عليه المركم في فرمايا كهم أونت كسي أوثني كابحة سوتا ہے۔ شمال ہی میں ایک دوسری صلیت ہے حضرت سن بصری کہتے ہیں کہ حضورا قدس صلى الله تعالى عليه الموسلم كن خدمت مين ايك بورهى عورت حائر بوئى اورع ض كيا يارسُول الله وُعار فرما فييج كرحى تعالى شانه تجه حبّت مين الجل فرمان حضورا قدس سلى المدتعاني عليه وآلم وكم في ارشاد فرما يكر منسسمين بورهی عورت واخل نهیں ہوگی . وه عورت روتی ہوئی کوشنے لگی بحضورا ق دس صلى الله تعالى عليه الموسكم في فرما ياكه اس سع كهد وكحبنت ميس برصل يع كى حالت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ حق تعالیٰ جلّ شانۂ سب اہل حبّت عورتوں كونوع كنوارياں بنا ديں كے اورحق تعالىٰ شان كے اس قول إِيَّا ٱنْشَا نَاهُ تَ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ اللَّهِ مِينِ اسِ كَابِيانِ سِحِسِ كَا رَحِمُ أُور مطلب یہ ہے کہم نے ان عور تول کوخاص طور پر بنایا ہے بعینی ہم نے ان کو

ابسا بنا یاکہ وہ کنواریاں ہیں (بیان القرآن) بعنی ہمیشنہ کنواریاں ہی رہتی ہی صحبت کے بعد معیر کنواریاں بن جاتی ہیں۔

حضرت الوهرية تشے روايت م كو بازادميں تشريف لائے اور لوكوں سے فرما يا كرميں تشريف لائے اور علاق الله تعالی علية آلہ وسئم كى ميرات مسبى م تي تي ہورہى ہے۔ ييشن كروگ ادهر جلے اور بھر كوٹ آئے اور بھر كوٹ آئے اور بھر كوٹ آئے اور كئے لگے كہم نے تو كچھ سيم م تي تنہيں د كھا، صرف ايك قوم كو د كھا كہ قرآن كے بڑھنے ميں لگ رہی ہے۔ آپ نے فرما يا يہى توميرات ہے تھا كہ تي اللہ عليہ آلہ وسكم كى (رواہ زرين)

حضرت تھا فی التکشف ما اللہ بی فراتے ہیں اکٹربزگوں کی تقریم تحریمی یعض مضا بین فلاف ظاہر پائے جاتے ہیں جن کی توجیہ وم ادکسنے کے بعد بالکا صحیح ومطابق واقع کے ثابت ہوتے ہیں جبھی اس کا سب کے فلبۂ حال ہوا ہے کہی قصد الخفاء عوام سے بھی تشویق و ترغیب طالب کی کہ ابھام سے شوق تعیین ہوتی ہے وہ اوقع فی النفس ہوتی ہے ۔ اس مدیت میں اس عادت کا اثبات ہے کہ حضرت ابوہری ہی نے مصلحت تشویق کے اول ابھا ما فرمایا جس سے ایہا معنی غیر مقصود کا ہوا ، حتی کہ وابسی کے بعد لوگوں نے مکذیب بھی کی . مگر بعد تفسیر علوم ہوا کہ کلام صادق ہے بس عبارات موسم یہ دیکھ کرسی صاحب کمال یا صاحب کلام صادق ہے بس عبارات موسم یہ دیکھ کرسی صاحب کمال یا صاحب موالی ہوا ہو تھا کہ ورتفا مگر کوئی نمان موسلی ہوا کہ کہ میں بہت دور تھا مگر کوئی نمان موسلی ہوا کہ کرمینہ میں بہت دور تھا مگر کوئی نمان کی جناب رسول اسٹر صِلے اسٹر تعالی علی ہے آلہ و کہا کے ساتھ فوت نہوتی ہم اُن کی جناب رسول اسٹر صِلے اسٹر تعالی علی ہے آلہ و کم کے ساتھ فوت نہوتی ہم

توگوں کوان کے حال برترس آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میاں فلانے کیا خوبج اگرتم ایک دراز گوش خریہ لوکھ تم کوگرم کنکراور تبھرسے بچاہئے اور حشرالات سے بھی حفاظت سے جی حفاظت سے وہ خص کینے گئے یادر کھومیں اس کوبسند نہیں کرتا کہ میرا گھر حضور سنی انٹر تعالیٰ علیہ آلہ وسکم کے دولت خانہ شے حصل ہوج خرت ایک خراتے ہیں کہ اس کھنے کا بھر بہ باعظیم ہوا حتی کہ میں رسول انٹر حتی گائٹ رسیا کی علیہ وَلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا اور سب قصر بیان کیا۔ آپ فیان کو کیا یا، آن نہوں نے ویسا ہی جواب دیا اور بیوض کیا کہ میں لیے قدم کی فیان میں ایک قدم کی وسلم نے آن سے فرمایا کرتم کو وہی ملی گاجس کا تم خیال رکھتے ہو۔ روایت کیا اس کو کمسلم نے ۔

حضرت تھانوی فراتے ہیں کہ مثل سابق اس ہیں جب وہی تقریر ہے جو اہجی اس سے اوپر کی مدیث کے ذیل ہیں گذری۔ دیکھئے ان انصب اری محابی نے ایسے عنوان سے میضمون ادا کیاجس کے الفاظ نہایت ناگوار تھے اور اسی وجہ سے حضرت اُ بی برگراں گذرا بجب نہیں کہ لینے اخلاص کے اخفاء کے لئے اس طرز کو افذیار کیا ہو یا اس طرح کی اور کوئی مصلحت ہو۔ آخسہ حضور اقدی میں فائڈ تعالی علیہ آلہ و کم کے دریافت فرمانے برقعبو واصلی واضح ہوا۔ آپ سے اخفاء کی کوئی وجہ نہ تھی ۔ ایک صدیث قُدی میں حضرت ابوہری میں مناز ہوا تو نے ابوہری میں ایک مدیث قُدی میں حضرت کے املے تنائی قیامت کے دن بعض لوگوں سے فرمائی میں بیمار ہوا تو نے میری حیادت نہیں کی وہ عرض کر بیگا ہے یہ وردگا رقبیں تیری عیادت سکھے میری حیادت نہیں کی وہ عرض کر بیگا ہے یہ وردگا رقبیں تیری عیادت سکھے میری حیادت سکھے

کرسکتا ہوں، آپ تورت العالمین ہیں (بعنی آپ کو ہمیاری سے کیا واسط)
ارشا دہوگا کہ تجھ کو خبر نہیں ہمارا فلانا بندہ بیمار سواتھا اور تونے اس کی
عیادت نہیں کی ۔ تجھ کو خبر نہیں ، اگر تواس کی عیادت کرتا تو تو بھے کواس کے
پاس پاتا ۔ بھراسی طرح مدیث میں کھانا ماننگنے کا اور پانی ماننگا ، وہ بندہ وہی
ہے (بینی ارشاد ہوگا کہ ہم نے بچھ سے کھانا ماننگا ، پانی ماننگا ، وہ بندہ وہی
حض کر بیگا اور دہی جواب ملے گا ) اور ان دونوں ہیں جواب ہی ہے کہ تو تھیکہ
اس کے پاس پاتا ۔ روایت کیا اس کو مسلم نے ۔
اس کے پاس پاتا ۔ روایت کیا اس کو مسلم نے ۔

يعدين اسطف اشاره كرتى على البيري بجاز بواكرنى بي معدين اسطف اشاره كرتى على المارة كرتى المارة كراب المنظمة معنية من المارة كراب المنظمة المعلم المنت وارومون من المنت وارومون المنت والمنت والمن

أمّ الأمراض" منحبر"

اس ناکاره کا اراده توبهست کچھ لکھنے کا تھا۔ ذہن میں بھی بہست کھے تھا، گراس مرتبہ مرینہ یک حاضری کے بعد سے طبیعہ سیکسل خاسب فیل رہی ہے بلکہ مندوستان میں بھی خراب ہی رہی اور خوب خراب ہی خیال بە تھاكەحسىپ يېتور مدىنە<sup>كەپنىچ</sup> كەطبىيەت د*رىس*ەت موجائےگى . گگراس سال مرینہ پاک حاضری کے بعد سے بھی سیسل خراب بی چل رہی ہے اس لیے اس رساله کوننے وع کرنیکے بعد تھی کئی مرتبہ التوا ہ کا ارا دہ کیا مگر دوستوں کے اصار سے بالکل بند تونہ ہوا لیکن کئ کئ روز بلکہ مفتہ عشرہ کے بھی بندکرنایرا ادراب توطبيعت سل خراب يهن لگى الميلئ دومضمون لكه كررسيا لهُ كو ختم کرنے کا ارا دہ کرسی لیا۔ یہ دونوں ضمون شروع ہی سے ذہن میں تھے كه انحتتام ان دِونون مضمون يركر ناب ، ايك أمّ الامراض تكبّرا در دوسِرا ا کا بر کی شان میں گستاخی . کہ یہ دونوں ضمون شریعیت اور طریقیت دونوں ہے ہے ساتھ وابستہ ہیں۔ اُمّ الامراض کا نام بھی میں نے اپنے ایک دوست مخلص صوفی ا قبال کے رسالہ سے کیا کہ اُنھول نے اُم الامراض کمبرے ام سے ایک مستقل رساله لكهاب سي كايهلاا يُربين توشائع مُوكِّحتم بهي مُوكياً. دوسرا اب شائع کرنے کا ارادہ کریسے ہیں ۔ان کو دیکیے کرتوارادہ ہوا تھا کہ اسس مضعون كوان يرحواله كردوں مگر دوستوں كا اصرار مواكه تترخص كا طرز تحرير الگ ہوتلہے تواس ضمون کو لینے رسالہ میں ضرور لکھ ۔ میں نے کئی سَال

پہلے اپنےکسی رسالمیں ایک ضمون بہت تفصیل سے لکھا بھا کہ معاصی دیو طرح کے ہوتے ہیں،حیوانی اورشیطانی . اور اس میں بیمی تفصیل سے بیان نمیا تھاکہ اسٹر جل مشانۂ کے پہا*ں حیوانی معاصی اُس کی رحمت سے بہ*ت جلد معاف ہوجاتے ہیں. بہت مشہور حدیث ہے کہ من قال لا اللہ الداللہ وخل الحنة قال وأن ذني وأن سرق قال وأن زني وأن سرق. اوراس کوبہت ہی مدلل قرآن و صدیث سے لکھا تھا۔ مگر چونکہ میری عادت بهميشديه دسي كميس ابنى تاليفات كولين اجاب بالخصوص مولا ناعد الرحمان صاحب ، قاری سعیدا حمدصاحب مرحومین کولفظ لفظ د کھلایاکر تامتیا اور جس کو وہ قلمز دکر نیتے جاہے وہ میری رائے کے خلاف موزبانی تو اُن ست لڑ لیا کرتا تھا مگر تحریب*ی وہی رہتا تھاجس کو وہ من*نطور کرتے یہ تو مجھے یا د نهبس ر ہاککس مسودہ میں تھا۔ ان وونوں دوستوں کی رائے بیموئی کہاس مضهون سے معاصی شیر مطانیہ کی اہمیت توبید انہیں ہونے کی ،حیوانہ کی اہمیّت جاتی رہیگی ۔ اس لئے اس وقت تونہ ہوسکا مگراس رسالہ کے مناب مجبركا بیان کرنا بهت ضروری ہے کہ بیسَائے معاصِی میں صرف میری تکاہیں نہیں بلک قرآن وحدیث کے ارشادات میں سخت ترین مرض ہے اورطراقیت میں توبہت ہی دہلک ہے ۔ امام غزالی شنے احیاء العلوم میں بہت اہمیت مصتقل كتاب اس مح بالسيمين ذكر فرمائي ي. وه تحرير فرماية بي كه به التُدِعِلِّ مشانهُ نے قرآن پاک میں کئی حگہ کبری مذمست بیان فرمان کے۔انٹر مل شانہ کاارشادہ سَاصُرف عَنُ ا بَاتِيَ اللّذِيْنَ الآية (مَين ايسے لوگوں كواينے احكام سے بركشته

ہی رکھوں گا جو دنیامیں مکبر کرتے ہیں جس کا اُن کو کوئی حق حال على ميس . { سورة اعراف ركوع مط بيان القرآن } ) كيونكه ليفكو براسمعنائ أس كاب جووا قعيب براسه ا دروه ايك خداكى ذات م (باین العشدآن) ووسری حَکَدارشادی كَذَ الِلاَ بَعْلِبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَّكَيِّرِجَبَّادٍ ﴿ (اسي عَلِي المُرتَعَالَىٰ برمغرور وجابر کے بیے سے قلب بر فہر کر دیتے ہیں (بیان القرآن) اور ارشادے وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ المُنكَكِبِرُنَ لايقين بات ہے كه ا مسرِّقا لی تکترکرنے وا ہوں کوبیسنٹہیں کرتے ( بیان العست اَن) اورارت دي وَقَالَ دَبُّكُو ادْعُونِي ٱسْتَحِبُ لَكُو إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَ نِيْ سَيَدُ خُسُلُونَ جَهَنَّهَ وَ الْحِرِيْنَ ( اورتمعائے پر وردگارنے فرمایاہے کہ مجھ کو بیکار دمئیں ممقاری درخواست قبول کربوں گاجو نوگ میسے عبادت سے رحس میں دعاء ہمی داخل سے )سرابی کرتے ہیں ووعن قریب ولیل مورجبتم میں داخل ہوں گے ( بیان القرآن ) اور حجتری مذمت قرآن پاک میں بہت زیادہ آئی ہے۔ اور حضور اقدس تحالت وكم كاارث دي كرجنت مين وقص واخل نہیں ہوگاجس کے قلب میں رائی کے والے کے برابر بمى كِبرِبُوگا ا ورحضرت ا بوہررِيْنَ كى دوايت سے حضور ا قدسس صلى الشرعلي وسلم كاأرمث ونقل كياكيا بكرامت وقالى فرملة بیں کہ بڑائی میری جا درہے ا وعظرت میری ا زار ہے توجوکئ

مشخص ان دونوں چیزوں میں سے سی بیں مجھ سے چیگرا کرے گا اُس کوجهنتم میں ڈالدوں گا اور ذرایرواہ نہیں کرونگا۔ اورایک مديث مين حضورا قدس في التُعِليه و لم كاارستاد نقل كيليه كحسك قلبمين رائى كے دان كے برابر كمى كر بوكا اللہ تعسالی أمن كومنه كے بل جهتم میں ڈالدیگا. اور حضورا قدس تی المتاعلیہ وسنتم كايمجى ارشاد الم كرآدمى ليغنفس كوبرها آرستاي بيان مك كرجبارين ميں ككمعديا جابان اورجوعذاب ان كوسوتان وسى اس كويمى ملياس واورضورا قدس في الترعليه وللم سف امن ا وفرمایا که قیامت کے دن جبتم میں سے ایک گردن سطا گی جس کے دو کان مول گےجن سے وہ کئے گی اور دوا تکھیں مونگی جن سے وہ دینکھے گی ، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بوسلے گی وه كي ككمي ين أدميون برمسلط بون بمتكبرضدي يراور مرأس تعس يرج الشرك ساعة سندك كرتابوا ورتصور بنان والماير واورحضورا قدس في الله عليه وتم كاارشاد به كاحبتت اور دوزخ میں مناظرہ مواجہتم نے کہا کٹیں ترجیح ری کئی ہوں متكبر اورجبار يوكون كي سائقه الرجنت نه كها كومبس ايسي لوگوں کے ساتھ رجیح دی گئی ہوں جو کمز در ادر کرے رائے اور بمعولے بھالے ہوں گے۔ اور خصور اقد س ستی اللہ علیہ وسلم کا ارشاوب كحضرت نوح عليه السلام في انتقال كے وقت اينے دوصا جزادوں کو کما يا اور فرما يا کرميں تہيں دوچيزوں کا مکم کرتا ہوں اور دوجیزوں سے نع کرتا ہوں ، شرک اور کبر سے ﴿ الرین ) اور حضرت ابوہ ریخ سے صهورا قدس ہی الشعلیہ وسلم کا ارت دمنقول ہے کہ قیامت کے دن جبّارین اور تکبّری کو چیونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا، لوگ ان کوروند تے ہوئے مائیں گے ''

امام فوالی شخف احیا، العلوم میں بہت سی روایات اور آثار کبری بُرائی کے ذکر کئے ہیں. میختصر رسالہ توان کا احاطہ نہیں کرسکتا۔ ان میں سے جید بطور

نموزكه ا تابول .

کما خوب بیجانا ہوں تیری ابتدائی کا قطرہ تھی اور تیرا آخرمُ دارہ گاجی سے شرخص کھن کر بیگا۔ اور توان دونوں حالتوں کے درمیان میں ابینے بیریٹ میں سجاست لئے بھرتاہے۔ ہلب اکولی جال جھوڑ کر روانہ ہوگیا۔ حضرت عمر کا ارشادہ بندہ جب تواضع اختیار کر تاہے توانڈ تعالی اس کا مرتبہ بلند فرماتے میں اور فرملتے ہیں بلند ہو۔ اورجب تکبر کر سے اور اپنی حدسے بڑھے تو اللہ تعالیٰ اُس کوگرا فیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو ذلیل اور اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوتاہے اور گول کے نزدیک ذلیل ہوتاہے جن کہ فرکس کی نگاہ میں سور سے بھی نہیادہ ذلیل ہوجاتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مبحد کے دروازہ پر یہ آواز ہے کہ تم میں جوسب سے براہو وہ با برسکل آسے تو خدا کی قسم مجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا حضرت عبدا مثرین مبارک کوجب یہ مقول مہنج باق فرمایا کہ اسی بات نے مالک کو مالک بنار کھاہے۔

عزیم صوفی اقبال نے "اکابر کے سلوک" صنا میں صفرت گنگوئی کالیک ارشاد نقل کیا ہے۔ پہلے بزرگ افلاق میدئد کے مجالے کی محنت یں کرا باکر نے بھے تاکہ یہ کام آسان ہو جائے مگر متأخرین نے خصوصًا ہما ہے سلسلہ کے بزرگوں نے یہ طریق پسند کیا کہ ذکر کی اس قدر کشرت کرے کہ ایفلا فلاک میں اور ذکر تمام باتوں پر غالب آجائے۔ افلاق سے بئہ فکر کے نیچ دہ وں کا فلاص تمکیر بہت سے بیں مگر اکثر نے دہن میں محمد کو بتایا ہے۔ اگر مید دور موجائے ہیں۔ کو بتایا ہے۔ اگر مید دور موجائے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے باس کوئی شخص بین سال رہا۔ ایک روز حضرت جنید بغدادی کے باس کوئی شخص بین سال رہا۔ ایک روز

عض كياكه اتنى مُدّت ميس مجه آب سن كه حصل نه بوا . ويخص ايني قوم كا سروار اوربرادری میں ممتاز تھا۔ آپ سمھ کئے کہ اس کے ول میں بڑانی ہے فرمایا ایتحالیک بات کرو، اخروٹوں کا ایک ٹوکرا بھرکرخانقاہ کے دروازہ يرمبيع حاؤا ورميكار وكرخبخص مجهج ايك جوتا مائيه كأأس كوايك اخروسف ووں گااور حود و مائے گاتو دو رون گا۔ اسی طرح زیادہ کرتے جاؤ۔ جب بیہ کام کر حیکوا در اخروٹ کاٹوکراخالی رہ جائے تومیرے یاس آؤ۔ استخصنے کہا کلا الله الا التّٰدم محدرّ سُول الله بحضرت به کام تومجھ سے برگزینه ہوگا بحضرت جنيد الفي فرما ياكه بيرمبارك كلمهدك أكرستزرس كاكا فراس كوابك مرتبه صدق دلسے بڑھ نے تووانٹد موس موجلے مگر تواس وقت اس کے بڑھنے سے کا فرطریقت ہوگیا، جانکل جاتھے مجھ سے کچھ حاسل نہ ہوگا۔ ووسرے سی بزرگ کا نام کیکر فرمایا کہ ان کے پاس ایک خص مدتوں را اور پھر شکایت کی کہ قلب کی حالت درست نہ ہوئی ُشیخ نے فرمایا کہ میاں درستی سے تمھارا کیا مقعهو دہے ؟ اس خص نے جواب دیا کہ حضرت جونعمت آپ سے ملیگی آپے لیکر دوسروں کوبینیا وُل گا، شیخ نے قرمایا بس اس نیت ہی کی توساری فرانی ہے کہ پہلے ہی بیربننے کی ٹھان رکھی ہے ، اس بہیو دہ خیال کوجی سے نکال دو اور بوں خیال کروکہ اسٹرتعالیٰ نے جو سمیں طرح طرح کی مستیں دی ہیں اُن کا من کرا وربندگ ہم برفرض ہے ، بس اس اُمید برجولوگ وکروشنل کرتے یا نمازی صفی کی میں اس کا نفع ملے یہ ان کی حماقت ہے ، ان کی نبست میں فساد ہے۔ کیسانغع، کہاں کا اجر۔ میستی جیسم، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان بەزبان، بەجواس حق تعالى نے جمیں سے دیکھے ہیں بہلے ان کے شکر ہے ہے تو

فراغت مولے تو دوسرے نفع اور أجرى توقع كرے - (تذكرة الرشر الرائم) چونکہ بیراستہ (سلوک ومعرفت)حقیقی سعادت اور بڑی کامیا بی کاہے اس کے شیطان بھی اس راستہ پر جلنے والوں کی کومشستوں کو بیکار کرنیکی یُری پُوری کوسٹِسٹ کر تاہے اس طرح سے کے ظاہری معروف گنا ہوں سے یر بهیزا ورتقولی اورعبادات کی کٹرت کواپی جگر مونے دیتاہے لیسکن اندرسى اندرائم الامراض ينى كبركوبرها تآربها بيحس سيرسب كياكراياضا موحا بآسے . ( اکابر کا سلوک )

ا کمال اسیم ص<u>ھو</u>یں لکھاہے کہ جس نے بلیض لئے تواضع کو ٹابست كيا ده بے شبر متكبّر ہے كيونكه تواضع كادعوٰى تواپنى رفعت قدر كے مشاهدہ کے بعد بوگا پھرجب تواضع کا لینے لئے دعوٰی کیا گیا توگویا لینے مرتبہ کی بلندی

كامتام مكيا قوتو متكبر موا.

خلاصه بيه المرخواصنع كى حقيقت بيسب كدايني بستى ادرخوارى ايني نظرمیں اس درجہ سو کہ اپنی رفعت شان پاکسی منصب جاہ کا وسومہ تک بهى ندمو - سرس ياتك ليخ آب كوخوار وذليل ديكه اورحس كايه حال بوكا وه تھی دعوی سے کا نہ کر رہے انہ تو اضع کا اور نہ کسی صفت محمود کا اس لئے که دعوی جب تھی ہوتاہے وہ اپنی رفعت کے مشا مدہ سے ہوتاہے۔ حقیقت میں متواضع وہ نہیں ہے کہ جب کوئی تواضع کا کام کرے ولين آپ كوبلندا در بالاتر محصے بلكه متواضع ده هے كرجب تواضع كر ك تو اینے آپ کواس سے کمتر اور نبیت خیال کرے . عام نوگ پیمجھتے ہیں کہ چو ضخص عجز و انکساری اور تواضع کاکام کر ہے وہ متواضع ہے ۔ جیسے کونی ک

امیرآ دمی لینے باتھ سے سی غرب کی خدمت کے تواس کو کہتے ہیں کہ بیجا ہے بڑے منکسرمزاج ہیں . حالا کہ بعض مرتبہ استخص کے اندر تواضع شمہ ہرا پر معی نہیں ہو تی . اس کیے شیخ رحمۃ اللّٰہ علیہ توانع اورغیر تتواضع کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ تواضع درحقیقت وہ نہیں ہے کہ جب وہ کوئی تواضع کاکا) كرے تواہينے آپ كوييمجھے كمىس اس كام سے بلنداور بالاتر موں -مشلًا ترسى حيور كرفرش بربيطه كباتو فرت برمبطي كوابني قدر ومنزلت سي بيت <u>سمجھے اور اپنے مرتبہ کو ملند حانے ۔ اور بیخیال کرے کمیں لائق تواسی کے تھا ،</u> كركرسى يرمنيهون يسكن بيميس في تواضع اختياري ب اوربهت اجهاكام کیا تونیخص متکبرہے کہ اس کے ول میں اپنی قدر ومنزلت ہے بلکمتوا ضع دہ ا ہے کہ وہ ہے کہ تواضع کا کام کر کے اس کام سے اپنے آپ کو بیست اور ذلیل جا مثلًا فرش يرمبيطها اوربه جائب كرمين توايسانوار سون كداس فرش يرتهي بييطينه کی لیاقت نہیں رکھتا۔ خالی زمین پر بیٹھنے کے لائق ہوں ، پاکسی غربیب ک خدمت کی اور قلب کی پیمیفیت ہوکہ اس غربیب کی خدمت قبول کر لینے کو ا ینا فخرسیمے اور لینے آب کواس کا اہل ناحانے . يهطويل مضمون يهجومخت ككصد يأكيا بهرحال ميرابهي جي اس توهسل ككصن كوجإستا تعا تكرطبسيست ك خرابى كى وجه سے ميين تم كرر بابوں كركامسلا شرىيىت ميں ہمت سخت ہے اور طريقت ميں اس سے هي زيادہ . اكا بركا معمول بهيشه ومكيعا اورخوب دبكيفا كرحب كوا نناسئه سكوك مين خلافت کاخیال بھی آجا آئاتھا وہ حضرات اس کو با دجو دحصو ل نسبت کے خلافت کے شینے میں بہت بیس وہیش کرتے تھے اور خلافت مل حانے کے بعد بھی کیے

ندسم

اینی

أ تأرشر فع محفظ يراكر تنبيه سي كام جل حا أ توخيرورنه احازت كومنسوخ كرفية ميں نے اكابر كے بعض خلفاء كوجوب بت ذاكروشاغل يقے اس کمرکی دجہ سے گرتے ہوئے دمکھلہے ۔خلافت کے بعداس سے بیچنے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے . اگرشیخ کی طرف سے خلافت منسوخ بھی نہ کی جا توسلسله نهيس عِلماً اوران كے مربرين بهت كم كامياب سوتے ہيں إنترتعالے مجھے بھی اس مہلک مرض سے نجات عطاء فرملئے اور میرے دوستو کے نماص طورسے اورجملہ سالنکبین کومحض اپنے فضل وکرم سے ہرت ہی محفوظ سکھے بهت سى خطرناك معاملت بكيركامعاً مله توبرات ليكن اس يعلى بدت ملکی چیزجوعجب ہے وہ بھی نہایت قابلِ احترازہے۔کیونکہ اس کے نتائج بھی بساا وقات ناقابلِ برداشت ہوجائے ہیں بینانچہ اسی عجب کی مرولت غروہ حنین میں حضورستدالکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہوسفے با وجو دصحایهٔ کرام کوسخت پریشانی اُنظانی پڑی. شورة توبيب آشه ياره كقرسب لمسرك ركوع ميس يقصر مفسل مذكور ب اور بيان القرآن مين خصر ذكر كيا گيا هـ - الترتعالى كاارشافيد اور منین کے دن بھی جس کا قصتہ عجیب غریب ہے تم کوغلبہ دیا، جبکہ برواقعہ بهوا تفاكتم كوسلين مجمع كى كترت سے غرور موگيا تھا. پيفروه كثرت تمهاي كيدكاراً مد نهوئ واور كقارك تيربرسلف سے ايسى بريشانى سوئى كرتم يرزمين باوجود ا بنی اس فراخی کے تنگی کرنے لنگی ، پھرآخرتم پیٹھ دیکر بھاگ کھوٹے مہے ۔ اسکے بعدالتدتعالى في ليغر مول كے قلب يرا ور دوسرے مؤمنين كے قلوب ير اینی طرف سے تستی نازل فرمانی که اورمرتدین کی لڑا ان میں حضرت خالدین ولید کاارشاد کہ مصیبت گویا ئی کے ساتھ وابستہ ہے ۔

مرتدین کی لاای میں اوّل طلیحہ کذاب سے معرکہ ہواجس میں بہستے لوگ بھاگ کے کھ ماسے گئے نووطلیح بھی بھاگ گیا اس سے سلماً نوں کے وصلے بڑھ گئے۔ اس کے بعد مسلمہ کی جماعت سے لڑانی ہوئی حس میں بهبت سخت مقابله مهوا، بزارون آدمی اس ی جماعت کے قتل موسیے اور مسلما نوں کی بھی بڑی جماعت شہید ہوئی بحضرت خالدین ولیڈان معرکوں کے سپیدسالار تھے ، فرملتے ہیں کہ حب ہم طلیحہ کذاب سے فائغ ہو گئے اور مسى شوكت كچه زياده ندهى توميرى زبان سه ايك كلم كيك كيا اورمسيست گوما پئے کے ساتھ وابستہ ہے (میں نے کہدیا تھا) بنی حنیفہ ہیں ہی کیا چیز! يهي اليسيدي بي جيسے لوگوں سے تم نمٹ چکے بي (تعنی طليحه کی جماعت) مگرجب مماس ی جماعت سے معراب تو ہم نے دیکھا کہ وہ سی محمشانہ ہیں ہیں۔ طلوع آفیاب سے لیکرعصر کے وقت کیک وہ برابر مقابلہ کرتے ہیے۔ حضرت خالدُخود اقراركرتے ہيں كہ ايك جملہ زبان سے سكل گيا تھا جس كى وحبه يا التف سخت مقابله كي نوبت آئي - اسي وجه مصحضرات خلفا دراشدين جب سی فوج وغیره کوکامیا بی کی مبارکها دھیتے تھے توبڑی تاکیداسکی فرماتے تھے کی بیانہ ہو۔ اعتدال صلایر اس کے بہت سے قصف کھے ہیں ۔ اس کے القابل عجز وانکساری الله تعالیٰ کوبهت بسندیده اور حجوب يه جوهميشه انبياء واوليا عظام كاشعار رباه فتح مكه كموقعه ريمور كانتات ستى المتعملية وكم جب مكه مكرمهي واخل موسئ توسرمبارك

جه كام واتعاسرا بإعجز وانكسار ته وايك ايك اداس تواضع وعفو كاظهرً مور ماتھا حالانکہ بیراس وقت کے سستے برطے نتمن کے مقابلہ میں سک سے بڑی فتح تھی اسی کا تمرہ تھا کہ سرکٹ اور حد درجہ معاندمطیع ومنقاد سوتے جلے کئے اور ان کولقین ہوگیا کہ برورد گارعا کم کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ م علیه و کم سرایا شفقت ورحمت ہیں اور بہت بڑی دولت ونعمٰت (ایکا) ہم کوعطا، فرما ہے ہیں اور بیر کہ یہ اقتدار اور ملک گیری کی جنگ نہیں ۔ '' امیرمالٹا "ص<u>افحا</u> میں لکھاہے ک*ے حضرت پین* الهند کاطبعی مُذاق تھا کہ وہ غرباء اورمعمولی آ دمیوں میں رہنا پسند فرماتے تھے اور اپنی عادت، لیا چال،معاملات وغيره التقسم كاركهناچا يت تصدابل دنيا اورامرا ،اوربكلف والون سے گھرلتے ستھے۔ طالب علموں سے بے مدانس تھا، ریل میں تمیس درحمين سفركه نايسندفرمات متصے مكر بايس بمد طبيعت ميں صفائي بھي بدت زیادہ تھی ۔ سفر می عمومًا کا فورساتھ رکھتے تھے ،کیونکہ بہت سے میلے کھیلے ا دمیول کی بدبوسے بخت تکلیف ہوتی تھی ،عطرا دروہ بھی کلاب کانہایت ہی مرغوب تھا۔ سادگی اور سادہ لوگوں ہے سل ملاپ اور اُن سے مجالست نهایت زیاده محبوب تفی . اینے آب کو بنانا وضعداری تکلف سے طب می نغرت تقى - بار باحضرت مولانانا نوتوى كامقوله تقل فرمايا كرتے تھے تحہ عوام الناس كابيت الخلاء (قضائه حاجت كى حَكَم ) بھى بركت والاسبى نعِنی وہ بِائخانے جوخواص اور ا**مراد کیلئے بنائے ہاتے ہیں اگر ج**ہ وہ صا**ت** ستھرے اور بدبوسے منزہ بہت زیادہ سوتے ہیں مگران میں نحوست اور خرابی ہوتی ہے بخلاف عوام کے بائخانوں کے حقیقت یہ ہے کانفس کو

اپنی تعتی مغوب ہے ۔ وہ اپنی رفعت اور بڑائی کا از صرخوا ہاں ہے اور مہی تمام برائیوں اور دنیا واخرت کی روسیای کی جراہے . اس لئے اہل استراور کا ملین حضرات جن امورمیں تھوڑی سی بھی نفس کی تُعلّی ا درا س کا تفوّ ق محسوس مرتے ہیں، اس کوبُرائ کی نظریے دیکھتے ہیں اور سیس کسٹیرنسی اور ذلت ظاہری نظراً تی ہے اُس کومحبوب رکھتے ہیں۔ طاہری بربواور کٹافتِ مادّی معنوى بدبوا وركثافت روحانى كےمقابلوسي كوئى چيز نهيں اور نہ كوئى حيثيت رکھتی ہے۔ امراء کابیت الخلاء نفس میں عجب اور رعونت بیداکر الہے اورعوام النّاس كابيت الخلاريي چيز پيدانهيس كرتا بلكه برخلاف اس كے تواضع اورنفس كى حقارت وكھلا تكہ اور انسانوں كو قديسے اپني حالت اور نجاست كويمي بإد دلا تاسه وجبك بانخانه كى بيرحالت به تو دوسب اوضاع، اطوار مكانات البسه وغيره كواسي يرقياس فرماليج فرماتے يته كدفقها، في حوض سے وضوكر في كوافضل ككھاہے سراح فرماتي بي که اس می وجه به ہے کہ معتبزله کاخلاف اور ان کی دل شکنی کی حابے مگر کہیں منقول نہیں کہ معتزلہ نے حض سے وضو کرنے بریسی سم کا اسکار کیا ہو۔ میری بچھ میں تو آتاہے کنفس کی اصلاح اس میں بہست زیادہ ہوتی ہے اور اس برنہایت شاق بھی گذر تاہے کیونکہ ایک ہی جگہ سے ایک سخص نے پاؤں وصوبا ہے ووسراآ آہے اوراس یانی کومنھوا ورناک میں ڈالتا ہے اور اس سے چہرہ کو دھوتاہے۔ اس لئے نفس امّارہ والے اور بڑے بیٹے ونیا دار اس سے وضوکرنے بیں اپنی ہنک اور بے عزتی مجھیں گے۔ غالبًا حوض میں وضو کرنا اسی بناء برنہایت اضل ہے۔ واقعیت تویہ ہے کہ

يه دونوں اُستاد شاگر دىعنى حضرت مولانا نانوتوى قدس الله مسرّة ورحضرت مولانا سيخ الهندرجمه الترتعاليٰ اس مات كى تلاس ميس يستر يقط كريس مات میں فروتنی نفسکمٹی ہمول، تواضع انکساری ہوتی ہے اس کیلئے از حد کوشاں ہوتے تھے اورحس چیزمیں رعونت ، جاہ طلبی نفس پریتی شہریت تعلی ،خورداری موتی تھی ،اس سے کوسوں دور بھاگنے کی فکرکرتے تھے ، پھے رہمی نه تهاکه عام قاعده کے موافق زبانی اور ظاہری جمع خرج ہویوں توہم جھوں كى حالت بىكى اينے آپ كو زبان سے كمترين خلائق ، سكب ونيا ، ور مُب مقار نا بكار ، ننگ خلائق وغيره كيتے رستے ہيں اور ليكھتے ہيں ، مگر پيسب كار وائى عامنةً منافقانه اور ربا كارى كى بناء پرسوتى ہے . قلب میں اس كا ذرا بھى إثر نہیں ہوتا بلکہ اس کے برعکس میں خیال دل میں جاگزی ہوتا ہے کہ" ہم جیمن دگریے نیست " اوراسی وجهسے دوسروں کی عیرب جوئی ،اُن کی مکتہ جیلنی ،غیبت وغیرہ ہوتی رستی ہے کسی لینے معاصر کی بلکہ بسااُوقات لینے سے پہلوں کی کوئی بھلائی شن لیتے ہیں تو برن میں آگ سی لگ جاتی ہے اور طرح طرح سے میں عیب کالے جلتے ہیں ، کوسٹسٹ کی جاتی ہے کہ پیخس لوگوں کی نظروں سے ساقط ہوجائے ۔ اگر کوئی ہم کو جاہل ، نالائق ، احمق ،گدھا۔ کتّا،سور وغیرہ كهديتاب توآك بكولا موجلت بين بهم كمتري خلائ كهي يستيق تو گرھا، کُتّا وغیرہ کہنے سے کیوں بُر امانتے ہیں ،آخرخلانی می<sup>ں</sup> سے تو وہ ہمی ہی<del>قط-</del> اورمجه توسينكرون دفعهاس كومهكتنايراك جب ين سمي عجب يحبر كا ﴿ زبان سے نہیں ) دل ہیں ہی جب كوئى اس شم كاخيال گذرا تو لمے خوب بعگتنا پڑا ۔ ۱۲۸۳ شکی مظاہرعلوم کی اسٹرانک نے اس 🕊 و کتعلیم

ترس سے بالکل ہی ہے رغبت کر دیا بلک گویا بڑھانا ہی جھوڑ دیا۔ اسس اسٹرائک میں مفعدین اور فقنہ پر دازوں کی طرف سے فداری، حجو ط جھوٹی قسمیں اور بہت کھوئیش آیا۔ مگر اس ناکارہ کے مزاج میں چونکہ ہر واقعہ میں ما آصا بکہ می ٹی شھی یہ ہے فید ما کے سَبَتُ آید نیکم کے مطابع کا قدیم معول ہے، اس اسٹرائک کے ظاہری اسباب توجیجی کچھ ہوں مگر حضرت فالد بن ولیڈ کے ارشاد کے موافق الب لاء موسی کی المنطق برغور کرنے سے فالد بن ولیڈ کے ارشاد کے موافق الب لاء موسی کی المنطق برغور کرنے سے امور ذیل ظاہر ہوئے۔

(۱) اس حادثہ سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے ہمانے ایک مدرس کے سبق بین مرسہ کی اسٹرانک کا ذکر آگیا تو بڑے جوش میں کمدیا کہ مظاہر میں کبھی اسٹرانک ہوتی نہیں ۔

(۲) اس حادثہ کی ابتداء مدرسہ کی شاخ سے بیدا ہوئی کہ ایک غیرسلم نے ایک مُخری طالب علم کو پیشورہ دیا کہ اگر تم متفت ہو جاؤتو مدرسہ والے متھارا کھے نہیں بگاڑ سکتے۔ اس طالب مم ہوکر تقریر کی ۔ مجھے علی الصباح اس کا حال معلوم ہوا تو میں نے شاخ کے کو از بند مونیکے بعد طلبا، کو جمع کیا اور بہت آبریث ہوکر تقریر کی ۔ مجھے علی الصباح اس کا حال معلوم ہوا تو میں نے ناطم صاحب نے کہا کہ جناب بالکل بے فکر رہیں وہ کچھ نہیں کرسکتا، میں ابھی جاکہ جناب بالکل بے فکر رہیں وہ کچھ نہیں کرسکتا، میں ابھی جاکہ وہ بڑے نوروں پر تھے۔

مین تقل موااورابل شوری مشوره کیلئے منتقے تواس ناکارہ يبينيه زورسه كهاكه ووره كاكوئي طالب علم تواسمين سثرمكيب ہے نہیں ۔ ہماہے مدرسہ کے نائب ہم مِتعلیمات مولیسا عبدالمجيدم حومه في بهت دبى زبان سے كماكہ حضرت دورے والے بھی ہیں۔ اس احمق نے پہلے سے زیادہ زور سے کہا کہ دور ؓ كاكوئى طالب علمنهيس موسكة - مكر تحقيقات كے بعد معلوم موا كە دورە والوں میں سے شايدى كوئى باقى ربابو - اورزيا د ه حيرت اورقلق اس يرموا كەمپرىي خلص دوست جوسمه تن آج آب و خلص ظامر كريس تقيه اور ناظم صاحب كے خلص حدام میں سے ظاہر میں ہم سے ملتے ہے اور اندر خانہ فساد ہوں کے مناف مید . اورمیرے اس زور کامبنی به تھاکمیں ہمیشه دور م سبق میں طلیا دکے حق میں ان کے مقام کے متعلق ان کے نائب رسُول ہونے کا اورعنقریب مقتد لئے قوم بنے کا تذ<sup>رق</sup> وہمیشہ سے کرتار ساتھا۔ اس سال میں نے خاص طورسے بخارى سندىف سے سبق میں سال کے شروع سے بہر بت میں مستقل اس يرزور فينه كاابتهام كرركها تهااورايني ناابليت سے بیمچھ کیاتھا کہ طلباء بہت متا تربیں مگرحبے ان کے تا شرکا بپس منظر د کیمها تو بار بارمیری زبان برآ تا تھا سه وہ محروم تمت کیوں نہسے کے آسماں دیکھے كهجومنزل بمنسنزل اينى محنت إنگال وسكھ

اب تک بھی جب وہ منظر ما د آ حلف ہے تو اپنی سی کو تا ہی اس کا منشا, معلوم ہونی ہے ۔ اس سیہ کارمیں اگر کھھاخلاص ہو تا توان پریھی اڑ ہو تا۔ اس سال سے پیلے تک جب کسی مررسہ کی اسٹرائیک اورطلباء کی زبانی ان ک منطلوميست كى داستانيس مُناكرتا عقا توسم بيشه طلبار كے سابقہ ہارى ہم دياب ہوتی تھیں لیکن اس سال جومناظ بہت تفصیل سے اپنی آنکھوں نے دیکھے اس کے بعد سے حبیسی مدرسہ کی اسٹرا نک کا حال ُسنتا ہوں تومیری ہمُڈیاِں قو ابل مدرسه کے ساتھ ہوتی ہیں اور طلبا، کوسمیشہ ظالم سمجھتا ہوں فالیے المشتكيٰ وهو المستنعَان اوريمنظرببت بي جذر 'قلب بي كَفُس كيا المتدتعا لي مجه ي اس سے نجات عطافرمائے كه تكبراتم الامراض سے اور بڑے سے بڑے کوبھی گراد تیاہے ۔ بہرت سے مشائخ سکوک کوبھی اس مہلک مرض کی وجہ سے گرنے سوئے دیکھا اور حضرت بنخ ا بوعبداللہ انداندسی کاواقعہ توميري دلميں ايسا جمامواہ اور حيجا ہؤاہ كه اكثرب اختيار زبان قبلم یر آجا تلہے۔میں سالکین اورتصوّف سے ذرا ساتعلق رکھنے والوں کے متعلق بھی بہ جا ہتا ہوں کہ بیہ ہرا کے کے دل میں اُمرّا ہوا ہو، یخ ابوع الملہ اندنسى مشهور شيخ المشاكخ اكابراوليها، التّدمين بن ببزارون خانقابي الصّح وم سے آباد ، ہزاروں مرارس ان کے فیوض سے جاری ، ہزاروں سٹ اگرد بزاروں مرمدین سننتہ کاختم ہے بحضورا قدیم تی انٹرعکبہو کم کے صال كو دوسوسال گذيه بني خيرالقرون كا زمانه كوياموجود هے ـ آبيك مرين کی تعداد بارہ ہزار تک بتائی جاتی ہے ۔ ایک دفعہ بارا دہ سفرتشریف لیگئے بنزار ون مشائخ وعلماء بمركاب بين جن مين حضرت جنيد بغدادي بحضرت

منبلي مهي بين بحضرت بلي كابيان هي كهمارا قافله نهايت مي خيرات و برکات کے سُاتھ چِل رہا تھا کہ عیسُا یُوں کی ایک ستی پرگذر ہوا۔ نماز کا وقت تنگ ہور ہاتھا، بستی میں یانی نہ ملا بستی سے ہاہرایک بحنوئیں برجند لڑکیا<sup>ں</sup> یانی بھررسی تقیس حضرت کی نگاه ایک لطکی پرنٹری حضرت کی تگاه اس يريرت بى تغير سي الكار حضرت بلى فرمات بي كسنني اس كى كفت كو كے بعد مرخُهُ كَاكُر بِمِيْهُ كُنِّ يَهِن ون كَامِل كَذِر كَيْ كَهُ مَهُ كَفَاتِ بِي مَهِينَةِ بِي رَسَى سے بات کرتے ہیں ۔ مضربے نبلی کہتے ہیں کہ سب خدّام پریشان حال بہیے دن میں نے جراکت کر کے عرض کیا کیا تینے آب کے ہزار وں مرمدین آپ کی اس حالت سے پرلیشان ہیں بسٹیرخ نے ان ہوگوں کی طرف متوحہ موکر کہا ميرے عزيز واميں اپني حالت تم سے كب كك چھياؤں ـ يرسوں ميں في جس لاکی کو دیکھاہے اس کی مجتبت مجھ پر اتنی غالب اچکی ہے کہ تمام اعنیا، وجوا ہے پراسی کا تسلّط ہے ۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرز مین کوئیں چھوڑ دوں حضرت شبلی گئے فرمایا کہ اے ہما سے سردار آب ال عراق کے بيرومرسند، على فضل من زود عبادت ميس شهرهُ آفاق بي . آسے مريدين کی تعداد بارہ ہزار سے متجاوز ہوجی ہے بعلفیل قرآن عزیز ہمیں اوران سب کورسول نہ کیجئے سیسنے نے فرمایا میرے عزیز میرائمہارا نصیب تقدیر ضرادندی ہوئیک ہے۔ مجھسے ولایت کالباس سلب کرلیا گیاہے اور ہرایا الكى علامات أتقالى كنس . يەكىكرروناسترق كيا اور كىلەلىي مىرى قوم قصنا و قدرنا فذبو ويكسب اب كام ميرب بس كانهيس وحضرت شبلي فرمائة ميرك بهمين اسعجيب واقعه يرسخت تعجت هوا اورحسرت ہے روناً مثر وع كيا

شیخ بھی ہمائے ساتھ روٹے تھے ۔ یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے آمنڈ 'آنے والے سیلاہے ترہوگئ ۔ اس کے بعدیم بجبور ہوکر لینے وطن بعنب دادی طرف کوٹے ۔

جب ہم نے واپس آکریہ واقعات سنائے توشیخ کے مُریدین میں کہرام مچے گیا ۔ چند آدمی تواسی وقت عم وحسرت میں عالم آخرت کوسد**ھار گ**ئے گ اور باتی لوگ گِر گرا اکر خدائے ہے نیازی بارگاہ میں وعائیں کرنے لگے کہ لے مقلّب القلوب ین کو مرایت کرا ور مجراینے مرتبہ پر کو ٹاہے ۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند موکئیں اور ہم ایک سال تک اسی حسرت دا فسوس میں سینے کے فراق میں لوٹتے ميے. ايك سال كے بعد جب مريدوں نے ارادہ كيا كھيل كرسٹين كى خبرليس کہاں ہیں وکس حال میں ہیں و توہماری ایک جماعت نے سفرکیا ۔اس کاؤں میں پہنچ کر و ہاں کے توگوں سے بیخ کا حال دربافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا مد وه جنگل میں سور چرار ہاہے ، سم نے کہا خدا کی بناہ یہ کیا ہوا گاؤں والو<del>ل م</del>ن بتا یا کہ اُس نے سروار کی لڑکی سے ننگنی کی تھی ، اُس کے بایپ نے اس کسننسرط پر منظور کرلیا اور وہ حنگل میں سور کے انے کی خدمت پر ما مورہے ۔ ہم یہ سن کر مٹ شدررہ گئے اور عمٰ سے کلیعے بھٹنے لگے ۔ آنگھوں سے ببیبانتہ انسوو<sup>ں</sup> كاطوفان امنڈنے ليگا بمشكل دل تضام كرائ بيگي بين پہنچ جس میں وہ سور <u> چراہے تھے .</u> دیکھا توشیخ کے سر رینصاری کی ٹوپی اور کمرمیں زنار بندھا ہوا ہے اور اس عصایر ایک لگلئے ہے نضریر وں کے سامنے کھڑے ہوجی ہے وعظا درخطبه کے وقت سہارالیا کرتے تخصیب نے ہمائے زخموں پرنمکیاتی کاکام کیا۔سٹیٹ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کرسٹر جھیکا لیا ہم نے قرب پنچکر

السلام علیکم کہا سٹننے نےکسی قدر دبی زبان سے وعلیکم السّلام کہا۔ حضرت مشبلى في عرض كياكه الميشيخ اسعلم وصل اور مدميث وتفسير كي ترتيخ المج تمارا كياحال هي مشيخ في فرمايا ميرك بهايئو! ميس ليني اختيار مين بين میرے مولیٰ نے مجھے حبیباحیا ہا و بیاکر دیا اور اس قدر مقرب بنانے کے بعید جب جام کم محصے اپنے دروازہ سے دور بھینک دیا تو بھراس کی قضا کوکون ٹالنے والاہے . لےعزیز و إخد لئے بے نیا زکے قمروغضسے ڈرو، اپنے علم وصل پیمغرور نرمو۔ اس کے بعد آسان کی طرف نظراً ٹھاکر کہاکہ لیے ميرك ولي اميراكمان توتيرك بالمصين ايسانه تهاكه تومجه كوذليل وخواركيك لين دروازه سينكالدسيكا. يككر خداتما ليساستغاته كرنا اورروناترع كرّ ديا اور فرمايله اليضيل لينے غير كو دىكيھ كرعبرت مال كر بشبلى نے روتے ہوئے ً عض كيالي بهمام يرور د كارسم تهيى مع مدوطلب كرتے ہيں اورتجه ہي سے استغاثہ کرتے ہیں اور ہر کام میں ہم کوتیرا ہی بھروسہ ہے ، ہم سسے بیر مصيبت دوركرك كه تيرك سواكوني دفعهكرن والانهيس. خنزير أنكا رونا اور اُن کی دردناک آواز سُنتے ہی اُن کے یاس جمع ہو گئے اور اَ کھولے بھی چلانااورروناشرم کردیا ۔ إد هرشخ بھی زار زار رویسے تھے حضرت شبلى فيعض كياكه شيئخ أب حافظ قرآن تھے اور قرآن كوساتوں قرأتوں سے پڑھاکرتے، اب بھی کوئی اس کی آیت یا دیے ؟ سیخے نے کہا کہ اے عزیز! مجھے قرآن میں دو آیت کے سواکھ یا دنہیں رہا....ایک تو بیہ وَمَنْ يُّهَنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكُرِم إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ (جِسَ وَإِسَّر ذليلَ كرتليه أس كوكوني عربت بين والانهيس، ببيتك الترج جيابتاب

كرتاب) اور دوسرى يه ح وَمَن يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْظُلَّ سَوَاءُ السَّيديْلِ و جس في ايمان كي بدامين كفراختيار كياتحقيق وه سید ھے راستہ سے گراہ ہوگیا )حضرت مبلی نے عرض کیا اسے بنے ! آ ہے۔ کو تیس ہزار حدیثین مع اسنا دیے برزبان یا جھیں ،اب ان میں سے بھی کوئی مادے ؟ شیخ نے کہا صرف ایک صریت یادہ معنی مَنْ بَدَّ لَ دِینه فاقتلوه ( بوض اینادین بدل دالے اس کونت ل کردالو) حضرت بلی فرماتے ہیں ہمنے بیرحال دیکھ کرسٹینے کو دہیں جھوٹر کر بغداد کا قصد کیا۔ اہی تین منزل طے کرنے یائے تھے کہ تمیسرے روز ا جانگ ین کو لیے آگے وكيهاكدايك نهري عسل كرنے بهل سيدي اور آواز بلندشها دمين آشهك آن لَا إِلَّا اللهُ وَالشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُولُ اللهِ يُرْعِيْ عِلْ تھے.اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی خص کرسکتا ہے۔ س کو اس سے پہلے ہماری مصیبت کا اندازہ ہو۔بدمیں یے سے مے ایجھاکہ کیا آپ کے اس ابتلاء كاكونئ سبب تقاتوشيخ نے فرمايا إن حب مم كاؤن ميں أرت اور ثبت خانوں اورگرجا گھروں پرسماراگذرہوا آتش پرستوں اورصلیب پرستوں كوغيرالله كى عبادت مين شغول وكيه كرميرك دل مين بحبر اوربرائي بدامون كهم مؤمن موقد بي اور بركم بخت كيسه حاهل واحمق بين كه بي صف يستور چیز وٰں کی پرستش کرتے ہیں ۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آ واز دی گئی کہ بیا ایمان و توحید کیم تمهارا ذاتی کمال نہیں کہ سے کچھ ہماری توفیق سے ہے کیا تم لينه ايمان كواينه اختيار من سمجته موجوان كوحقير سمجيته مو اور أكرتم جامو توسم تمهیں انجبی تبلادی ۔ اور مجھے اسی وقت بیداحساس مواکد گویا ایک پرندہ

میرے قلب سے سکل کرا ڑکیا جو درحقیقت ایمان تھا۔ فقط میرے قلب سے سکل کرا ڑکیا جو درحقیقت ایمان تھا۔ فقط ورنہ اصل اقتہ و آب بیتی میں فضل آج کا ہے اورصوفی اقبال صاحت اسی سے اکابر کے سلوک' بین فضل کیلہ اور حکیم الیاس نے اس واقعہ کوشن کا زلسی کا ایک عجبیت عبر تناک واقعہ "کے نام میں تقل رسالہ کی صورت میں بھی تائع کی ایک عجبیت عبر تناک واقعہ "کے نام میں تقل رسالہ کی صورت میں بھی تائع کی المشاکخ تک کو بھی کہاں سے کسال بھی خض اپنے نضل وکرم سے اس صیب بن عظمی سے پائے۔ بہنچادیا۔ انشہ تعالیٰ بی محض اپنے نضل وکرم سے اس صیب بن عظمی سے پائے۔ بہنچادیا۔ انشہ تعالیٰ بی محض اپنے نضل وکرم سے اس صیب بن عظمی سے پائے۔ بہنچادیا۔ انشہ تعالیٰ بی محض اپنے نضل وکرم سے اس صیب بن عظمی سے پیائے۔ بہنچادیا۔ انشہ تعالیٰ بی محض اپنے نضل وکرم سے اس صیب بن عظمی سے پیائے۔

## اكابركى شان بي كستاخي

آخری مضمون جوست زیاده اسم باورخط ناک بے وہ اکابرعلماء سو یامی تمین فقها، کرام مهوں یاصوفیه بُعظام، ان کی شان میں ہے ادبی گشاخی ہے. الله حل شانكا ارشادہ والسّايقُونَ الا وَ لُونَ مِنَ اللَّهَا جِرنُنَ وَ الْإَذْ صَادِ. الأية (اورجومها جربي اورانصار ايمان لان ميں سبكمت سے سابق اور مقدم ہیں اور لقیتہ اُمّت میں جتنے لوگ اخلاص کے مسابقہ ا يمان لانه ميں ان كے بَيرو ہيں . الله تعالىٰ ان سيسے راضى ہواكرايسان مقبول فرمایاجس پرجزاملے گی اور وہ سب اس ایٹرسے راضی ہوئے کہ طاعت اختیار کی جس کی جزاسے بیرضا اور زائد ہوگی اور انٹر نقسالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ مہنا کر سکھ ہیں جن کے نیجے نہری جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ بہیشہ رہیں گئے اور بہ بڑی کامیا بی ہے ۔ آ ( بیان العسرآن ) درمنتورمیں اس آیت کی تفسیر میں متعد داحادیث اور آٹارنفٹ ل کئے ہیں۔ اس میں امام اوز اعی کی روابیت سے نقل کیا ہے کہ مجھ سے حیسیٰی این کشیرا در قاسم ا درمکخول ا درعبدة بن ا بی لبا به ا درحسّان بن عطیّب نے صربیت بیان کی اُنھوں نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے سناکہ وہ فرماتے متھے کہ جب بہ آیت نا زل ہوئی توحضور اقد میں اللہ علیہ وسلم نے ارمث و فرمایا کہ بیمیری اُمت کیلئے ہے اور رضا کے بعد ناراضگی ہیں ا ہے ۔ اس آیت ِ شریفیہ کے ذیل میں صوفیائے کرام ج حدیث ِ احسان کے

بھی مصداق ہیں آگئے۔ بیضہون اعتدال میں ہرت تفصیل سے گذراہے۔ مختصرً اسى سے نقل كرا تا ہوں البته بيضرورى ہے كرجولوگ علماء حق كے دريع الناريب أن كا بانت و تذليل كوفخرسيصة بين اوركرته بين. وه غالبيًا بلکه بقینًا علماءی برنسیست اینانق صَاُن زیاده کرسیے ہیں ۔علمارکا تو زیاده سے زیادہ یہ نقصان کریں گے کہ کچھ دبنیوی متاع میں شاپرنقصان پهنچاسکیس بشرطیکه به گالیاں دینے والے لوگ مقدّرمیں کھیمی کرسکنے پر قا درسوں یا دنیا وی عزت وجاہ کوجونهایت ہی ہے وقعت اور نا پائیدار جیز سے نقصًان پینچاسکیں ۔ مگر میرلوگ لینے آپ کوبر باد کرسے ہیں اور اینادینی و دنیا دی نقصا ن کریے ہیں۔ نبی کریم صلی اسٹرعلبیہ و کم کا ارمث دسے کہ وہ فض میری اُمّت میں سے نہیں ہے جو ہما کے بڑوں کی تعظیم نہ کرہے اور ہملاے حیوتوں برحم نکرے اور بہانے عالم کی قدر نکرے۔ اس ارسنادِ بنوئ کے بعدعلمیا، کوعلی العموم کا لیاں جینے والمے اپنے کو آمستِ محتربیمیں شمار کرتے رہیں لیکن صاحب اُمّت ان کواپی اُمّت میں شمار کرنے کیلئے آماده نهيس سے حضور اقدين آن الله عليه وسلم كالدمشاد سے كه حاملين قرآن التارتعالى ك ولى بي مجتخص ان سے دہمنی كرتا ہے وہ الله تعالى سے دہمنی كرتاسير اورحوان سے دوستى كرتاہے وہ المترتعالىٰ سے دوستى كرتاہے ـ امام نووی مشرح مهذب میں لکھتے ہیں کہ بخاری متربیف میں نبی کریم صلی اللہ مليه و لم كاارمَ فقل كيا گياہے كه الله حبل مث منه كا ارتفاد ليے كہ جو نغص میرسے سی ولی کوستائے میری طرف سے اُس کولڑانی کا اعلان ہے اورخطبيب بغداد كشف حضرت امام ابوحنيفة ح ادرامام سشا فعي صيفتر

کیاہے کہ اگر فقت اور علمان اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہیں تو پھراملہ کا کوئی ولى ہے ہى نہيں جبرالامّت حضرت عبداللّه بن عبّاسٌ فرماتے ہيں کيجنس کسی فقیہ (عالم )کواذیت بینجائے اُس نے رسول التدسکی الدیماکی آم کو ا ذبیت ببنیای ٔ اور جوشخص رسُول التّد سِلّی التّدعلیه و کم کوا ذبیّت ببنیلے اُس خ الشُّرَجِلُّ حِلالهُ كُوا ذبيَّت بِهِنجا بَيُّ - حافظ الوالقاسم ابن عساكر فرماتي بي مير بھائی ایک بات میں ہے ،حق تعالیٰ شانہ مجھے اور تجھے اپنی رضا کے اساب كى توفيق عطا، فرمائ اوريم كوان لوگون ميں داخل فرمائے جواس سے دلينے والے ہوں اورجیسا کہ جاہئے ولیہا تقائوی کرنے والے ہوں (یہ بات شن ہے) کے علماء کے گوسٹت (غیبست) نہایت زہر سلے ہیں اوران کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی بردہ دری میں اسٹرنغا لیٰ کی عا دت سب کومعلوم ہے کیجولو<sup>ک</sup> علماء کی المانت کرتے ہیں امتٰہ تعالیٰ ان کی بردہ دری فرماتے ہیں جو تخص ان کو عیب لگانے میں لب کشائی کرتاہے مرتے سے پہلے حق تعالیٰ شانہ اس کے دل كومُرده بناشيته بين.مولا ناعبدا لحيَّ لمينے فتا وٰی بين لکھتے ہيں اگر كالمان فينے والے كامفصو دعلم اورعلما كى تحقيرعلم كى وجرسے توفقها ،اس كے کمفر کافتوٰی نیتے ہیں ورنہ اگراور و حبہ سے پیے تب بھی استخص کے فاسق اور فاجر سينے میں اور اللہ تعالیٰ کے غطر اور دنیا اور آخرے کے عذاب کے ستحق مونے میں شبہ نہیں ۔ فقط ۔

اس کے بعد فقہا، کے کلام سے نیز قرآن پاک اور احادیث سے اس میمون کی مائید فرما لی ہے ، جن لوگوں کو دنیوی مشاغل سے فراغت ہو ۔ اوران چیزوں کو بیکار شیمجمیں وہ ان کو ضرور ملاحظہ کریں بحضرت گنگوی کے ضدّام ہی آیک صاحب کوکشف قبور بہت ہو آتھا وہ میرے والدُّکے انتقال پرتعزیت کیلئے آئے اور قبرستان بڑی دیر تک بنیٹے یہے ۔ اُنھوں نے مجھے آگر والدصاحب کیلئے آئے اور قبرستان بڑ

ک طرف سے تین پیام ٹیئے۔

(١) مجديرة رض كاكونى مطالبه نهيس بع فكرر مورجونكه والدصاحب کے انتقال کے وقت تقریبًا آٹھ ہزار کا قرض تھا اور مجھے اس کاہدت فکر سوارتھا. چنا بخدا نتقال کے دوسرے دن میں نے بچاہان مولانا محدالیات صاحب كمشوره سيسب قرض خوامول كوايك كارة لكهد ماكه والدصا کا انتقال ہوگیاان کے ذمر جو قرض تھا آج سے وہ میرے ذمرہ ہے ۔میرے حضرت اس وقت مجازسے واپسی پرحضرت یخ الہند کے سامقے تکہ پیمفر ہواتھا۔ ً اورسال بهرقيامهي دونون كاحجاز رباتها بجب حضرت حبل سے تشریف لاسئے تومیرے حضرت نے اس تجویز کو پیند نہیں فرمایا مکیہ بوں فرمایا بھیّیں يكمنا عائية مقاكدان كاتركه كتابي بين لينة قرض كموافق كمابي ليدو (۲) یه بیام دیا که فلانتخص کے متعلق فکرمت کرمجھ یرکوئ انزاس کا نهیں مگراس کیلے المحت مضربوا - یہ ایک صاحب تھے جن کومیرے والدصا سے بغض وعنا دیھا وہ بہت تنقید کیا کرتے تھے ۔ مجھے والدصاحب کے انتقال كے بعد آن كى شكايات كامھى فكريسے تصابينا بخداس دوسے بيام کا از تومیں نے خو د دیکھا کہ وہ میرے حضرت کے پہاں سے عتوب ہوئے مددمہ سے نکالے گئے۔

(۳) بیام به تفاکه ان انتروالوں سے بہت ڈرتالے ہی بیماں ان کی اُنٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ میرا بچین تھا۔ طالب علمی کا زمانہ تھا میری بھے

میں نہ آیا کہ اُسی توہر حال اُلی ہے جاہے کوئی استروالا کے میاہے کوئی دنیادا مئ دفعه سوچا بھی کہ اس بیام کاکیا مطالب ، ومن برس بعد*رہ بھرہ برس*لسلئر بزل میرا مدینه منوره میس قیام را به مدرسه کے سلسله میں میرے صرست فراس مرقد وك إسعض حظرات ناظم صاحب كى جموتى سيى شكايتي لکھاکرتے تھے۔ اورمیں چونکہ ان سے واقعت بھی تھا اورمیرے یاس راہ را مجى خطآتے سے تھے میں حضرت قدس سترہ کے بہاں ان کی شکایات كى تردىيە كياكرتاتھا إس لئے كە ڈاكسىس بى لكھاكر تاتھا، .. مجھے توحضرت قدس سترہ نے کوئی لفظ اس سلسلہ میں نہیں فرمایا ِ میں بسا اوقان گستاخانہ طریقے سے بھی **تر** دید کیا کرتا تھا ، مكرحب ذيقعده مصعمته ميس ميري حجازسه واليسي موني أورمولا ناعبالقادر صاحب رائیوری مجمی میرے ساتھ ہی تشریف لائے توحضرت نورانٹرمرقٹ بنهان كى معرفت مضرت ناظم صاحب كى خدمت ميں يہ بيا م جيجاكہ فلال نحص کے سابقہ آپ کامعا ملہ اچھا نہیں ہے اس سے بہتر بیٰ ساوک کیا كرين . حضرت مولانانے ميرے سامنے ناظم صاحب كويہ پيام بہنجايا مگر ناظم صاحب نے فرمایا کہ وہ حجوثی شکاتیس لکھتاہے اور بہت لاہواہی سے جواب دیا حضرت مولانا عبدالقادرصاحب نورانٹرم قدہ کا چرہ فق موكيا . اورميں نے حضرت مولاناسے خاص طور سے بُوجھا كد گيارہ برس بيلے تواباً جان كايه بيام آياتها مين أس وقت معى سوجتاره گيا اور آپ كاچېره و كيه كروه بات تيمر بأدا تكي كه ناظم صاحب في سيح فرما ياكه وه يُسكا بيت بن جھوٹی گرتاہے مگر آپ کے چمرہ کو دیکھ کرمجھے وہ پڑا نیمات یا دا گئی حضرت

رائیپوری نے یوں فرمایا کہ تھارا اشکال میجے ہے ناحق تو ناحق ہی ہے منظر ان الله والوس کے ول لیں کسی کی طسرف غلط شکایات بر مجمی کمدر بیدا بموجائے توان کے محکدر کا اثر رنگ لائے بینر نہیں رہتا۔ اس کے بعدسة تومجه بهت سے تجربات اس كے بوك كه واقعى ال الله والوں کا تکڈرکسی نکسی مصیبہت میں ضرور بھانس دیتاہے ۔اس کے بعد سے تو میں بہت ہی ڈرنے لگا اور دوستوں کوبھی تاکیدکرنے لگاکہ اس کمنٹ میں نہ رم وکرحق ہما سے ساتھ ہے . ان مرمٹوں کے مکدر سے ب سجيتے رہو . جہاں تک سوسکے اپنی صفائی ضرور کرتے رہو ۔ ستييخ الاستبلام حافظ ابن تيميئه ني لكھاسے كھيچ بخارى كى قد میں ہے کہ اللہ حل سنبانہ ارشاد فرما آہے کہ جومیر سے سی ولی سے تیمنی <u>کمیہ</u> اس نے میرے سے شمنی کا اعلان کیا ۔ علّامہوصوف کہتے ہیں کہ پیست زیادہ صیح صدیت بے جو اولیا، کے باسے میں دار دہوئی ہے کے حضور اقدس صلّی اللّه علیه و کم نے بیان فرما دیا کہ جو اللّه رتعا بی کے سی ولی سے عداوت رکھے وہ التّرجل شانہ سے لڑائی باند ھنے کیلئے میدان میں آیا۔ اور دوسری مديث ميں ہے كەميں لينے ولى كيلئے ايسا انتقام ليتا ہوں جيسا جنگجوشيرَ اینا برلہلیتاہے اور اس لئے کہ بیرا ولیا وانٹیر تعالیٰ پرایمان لائے اور الٹر تغالیٰ سےموالاۃ ( د<del>وس</del>تی ) کی اور اسی کوبین*د کرتے ہیں حی*ں کو ایٹر تعالیٰ نے پیندکیا اور اس سے بغیض کیا حس سے اللہ نے بغص کیا اور اس سے راضی ہوئے جس سے امتٰدراضی ہوا اور اس سے نا راحن ہوئے حس سے التٰہ متالیٰ ناراض بهوا، اوراس کا حکم کیاجس کا الله تعالیٰ نے حکم کیا، اور ب

الله تعالیٰ نے روکا اس سے روکتے ہیں جھمت گنگوسی نورانٹرم قدہ کاارشاد ہے کہ جولوگ علمائے دین کی تو ہین اور ان پرطعن وسنیے کرتے ہیں اُن کا تبر میں قبلہ سے منھ میھر جا آ ہے حس کا جی جائے دیکھ لے (ارواح اللہ منا ا) اعتدال میں میں مضمون فصیل سے اورامہما مسے ذکر کیا گیاہے۔ آمیں يهي لكماب كرمينمون (من عادى لى وليا فقل اذنت بالمعربب) حفر ابوہرریو کی روایت سے بخاری میں منقول ہے۔ اس کے علاوہ بدروایت حضرت عائشته خ حضرت ميمونه جمضرت معاذً بحضرت السُّ بحضرت ابواماً سے بھی نقل کی گئی ہے. اور وہب بن منبئ سے روابیت ہے کہ میں نے حضر داؤدعلىيدالسلام كى كتاب زېږميس الشرجل جلاله كايدار شاد دىكىماي كه میری عزت وجلال کی سم ہے جو تحص میرے سے ملی کی اہانت کرتاہے وہ مجھ مع مقابلہ برائز آیا ہے ( درمنٹور) ایک صدیث میں آیا ہے ، حضورا قدی کی اہم تنالى عليه والهوسلم فارث وفرما ياكه حضرت جبربل عليالسلام فالترجل جلاله سے نقل کیا ہے کہ جوشخص میرہے سی ولی کی ایا نت کر ناہے وہ مجھ سے ارطیفے کے لئے مقابلمیں آبہ میں اپنے اولیاء کی حمایت میں ایسا ناراض ہوں جیسا غضب ناک شیر ( درمنشور )

محتناسخت اندلیند ناک معامله به انترتعانی سخس کی لڑائی ہوائس کا بھلا خدیجانہ کہاں۔ اور بھراگراس کی مزامیں یا تھ باؤں ڈٹ جائیں، ناک کا آنکھ جانتے رہیں تب بھی سہل ہے کہ دنیا کی سکلیف بہرحال ختم ہونے والی ہے اور اس نوع کے نقصان سے توب کی امید ہے لیکن خدا سنح استحاستہ کوئی دنی قصان بہنے جائے کسی بردینی میں مبتلا ہو جائے توکیا ہو۔ انگر سنے کہا ہے کہ گنا ہوں

میں کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے کرنے والے کو اللہ حل شانہ نے لینے
ساتھ لڑائی سے تعبیر فر مایا ہو بجز اس گناہ کے اور سود کھانے کے کہ حق تعالیٰ
شانہ نے ان دونوں کو اپنے ساتھ حبنگ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ
ان دونوں کا گناہ بہہت ہی زیادہ بڑھا ہواہ اور ان لوگوں کے سود فاتمہ
کا سخت اندیشہ ہے (مرقاۃ سٹرح مشکوۃ)

صاحب مظاہری نے بھی لکھاہ کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کی لڑائی دلالت کرتی ہے فائمہ برہونے ہو۔ ایک سلمان کیلئے فائمہ بالخیر ہوناا نہائی مرغوب اور لازوال فعمت ہے اور سے فائمہ کے خراب ہونے کا اندلینہ ہوئم ہی سوچو کہ کمتنی خطرناک بیمیز ہوگی سینے اجمد نے جامع الاصول میں لکھاہ ان حضرات موفیا، پر انکار کرنا ہو سنت کے متبع ہوں اور بدعت کے توڑنے والے ہوں بالخصوص وہ حضرات ہو علم نافع اور عمل صالح رکھتے ہوں اور معارف اسرار کے حال ہوں زہر قاتل ہے اور بڑی ہلاکت ہے، بڑی سخت وعیداس باسے میں وار دہوئی ہے اور بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ول میں انٹہ جل جلائے سے اعراض ہے اور وہ امراض سے بھرا ہوا ہے۔ ایک مشخص کے خاب جلائے اور خراب ہونے کا معا ذا نشراندیشہ ہے۔

سے سامت مراب ہوے ہ معا دان داند الدنید ہے۔
علامہ شعرانی طبقات کری میں لکھتے ہیں کہ امام ابور البخش ہوشائے
صوفیہ میں ہیں بہ فرماتے ہیں کے جب کسی خص کاول اللہ جل شانہ سے اعراض
کے سامتہ مانوس ہوجا آہے تو اہل اللہ برباعتراض کرنا اس کا رفیق اور سائقی
بن جانا ہے بینی جشخص اللہ تھائی سے نامانوس ہوجا آہے تو وہ اہل اللہ بربر
اعتراض کرنیکا نوگر ہوجا آہے۔ بیضمون اعتدال میں بہت تفصیل ہے آیا

سے اور بہت اہم ہے ۔ اللہ والوں سے مجتبت رکھنا اکسیر عظم ہے اوران سے تیمنی ہم قاتل ہے۔ اس مضمون کومیرے رسالہ اعتدال میں بہت اہتا) سے دیکھا جائے دین بارہ ہمجہ ہیں میضمون ہے اور بہت ضروری مریمی ایک نصیحت اینے دوستول کو بمیشہ سے رستی سے اور خود بھی اس یوسل کی ممیشہ سے كومشش كرتابول كمدوين كے شعبے توبهت ہيں اورسب يرسرايك كوعمل كأنا بهنشکل ہے. محدّث ہونا ، فقیہ ہونا ، مجاہر سونا ، صاحب ِتقوای ہونا ، صاحب ورع بهونا، نوافل کی کثرت کرنا، روزه کی کثرت کرنا وغیره وغیره. لیکن ان میں سے کاملین کے ساتھ اگر کوئی شخص مجسّت پریداکر لے تو المدع مع من احت کے قاعدہ سے انشاء اللہ تعالیٰ سائے ہی دین کے اجزائے مقتهُ وافرطكاً . واخودعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين والصلوة والسّلام على سيّد المرسلين وخاتم النبيّين وجيب رت العلمين وعل اله واصحابه واتباعه اجمعين برحمتك يا الحعرالواحمين. قبيل المغهب يومرا لجمعة احدى عشر جمادي الاولى منوسّانه في مسجد النبي الكربيم صلّح الله تعالى على صاحب افضل الضاؤة والتسليع

محر ركر المعفى عنه

## ضميمه مثر لعيث طريقيت

یه رماله (شربیت وطربیت) طبع به ویکا تفاکه مولانامحد منظور صاحب نعمانی نے ماہنا مه الفرقان کے چند رہیجے میرے پاس بھیج اس بی ایک ضمون" شیخ محد بن عبد الوہاب اور سمالے تعیش اکابر" کے ذیل میں لکھا ہے جس میں ہملے اکابر کے کلام میں ان حضرات کے متعلق جو کچھاشکالا کئے گئے ہیں ان کے بہت مفسل جو اہات دیئے گئے ہیں " قابل دید ہیں "مولانا موصوف نے الفرقان جنوری سرے کئے کے مفحہ ۸ سے یہ ایک ضمون محسمتر بی عبد الوہاب کے صاحب النہ کی طرف سے نقل کیا ہے جس میں ان ہو النہ وی تردیدی ہے ہم اسس ابنی دعوت اور مسلک کی وضاحت اور بہتا ہوں کی تردیدی ہے ہم اسس مضمون کے چند اقتباسات ذیل میں درج کرتے ہیں ۔

اس میں پہلاا عتراض فقہ کے متعلق اور دوسرا حضور اقد س کی اسے ملیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے متعلق لکھا ہے ۔ ہمارا عقیدہ اورا بیان ہے کہ رسول انڈ سکی انڈ علیہ و کم کا درجہ اور مرتبہ تمام مخلوقات میں سہے املا و افضل ہے ۔ اور آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی پرمیا ہم ذرخی حیات ہے اور یہ شہداء کرام کی حیات سے زیادہ بلند درجہ کی ہے کیو کم بلاشک شبہ آپ شہداء سے فضل ہیں ۔ اور آپ سلام عض کرنے والے کا سکلام منت ہیں اور آپ کی زیارت مسنون ہے لیکن (شدرحال کی ممانعت کی مشہور صدمیت سے بیش نظر مجے طربقہ یہ ہے کہ ) مسجد بنوی کی ممانعت کی مسجد بنوی کی

۔ ماضری اوراس میں نماز ا داکرنے کی نیت سے سفرکر ہے اور اگر اس کے سائتهُ زیارت کامقصدیمی شامل کرلے توکوئی حرج نہیں اورجوکوئی ا بناقیمتی وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں صرف کرے تواس کو دنیاو آخرت كيلي سعادت وخوش محنى مال بوكى اوراس كے سامے فكروسم، اور يرنشانون كيلئ ويكافى موكى جديهاكه مدميث مشرىي مين آياد . اور بهم أولياء الله كى كرامت كيمنكرنهيس بين اوران كاجوخاص مرتب و مقام ہے ہم اس کے معترف ہیں۔ اس کے سابقہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ی تسمی عبادت کے ستی نہیں ہیں ، نه زندگی میں نہ بعدا لموت ، ہاں زندگی میں ان سے ( بلکہ شرسلمان سے) وعاء کی درخواست کی جاسکتی ہے۔ اورہم اس کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن رسول اسٹوسٹی امٹرعلیہ و کم کی شفاعت م و كى ، اسى طرح و گيرانبيا عليهم الصّالوة والسّلام اورملائكه اورا وليا ، المتّ اورمعصوم بتوك كالمحيى شفاعت البوكي جديئاكه احا دبيث يحيمني واردبهواه ا دريم اس شفاعت كاشوال الله رتعالئ مي كرية بير. اور الحاح وتضيح کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ لے استرقیا مت کے دن ہما سے بی محرصتی است علية ولم كى شفاعت تهيس نصيب فرما اور بهمائه بالسيمين آت كى شفا تبول فرماً. اسی طرح ہم اللہ کے نیک بندوں اور فرسٹ توں کی .... شفا<sup>ت</sup> کے باہے میں بھی اولتہ تعالی سے وض کرتے ہیں بیس میوں نہ کما جائے کہ اے الشرك دسول إلى الترك ولى من آب سے شفاحت كاسوال كر ابول یا یکه آپ میری مدد یا دستگیری فرما وین ، مجھے ہمیاری سے شفاعطا ، فرائیے۔ (وغیرہ وغیرہ ) کیونکہ بیسب شرک کے اقسام میں سے ہے۔

أكمة مصنف خودسوال أتصاقع بي كداكركون كينه والا كميركتم ان علمار کے بارے میں کیا کہتے ہوجنھوں نے آپنی تصانیف میں اس سئلہ ٹیفھیں کی ہجت کی ہے اورسوال شفاعت کے جواز ملکہ استحسان واستحباب پرولائل قائم كئے ہیں اور وہ اس مسئلہ منتعلق ائمۂ متقدمین کی .... ان تصریحات سے میں واقف وباخبرتھے (جن کا آپ ٹوگ حوالہ دیتے ہیں) اس کے باوجود وه لینے مسلک پر قائم سے اور اسی حال میں دنیا سے گئے مصنف نے اس نے جواب میں جو کھے لکھاہے اُس کا حال یہ ہے کہم ان کومی معذور ستحصته بيب ان سے مسئلہ بمجھنے میں غلطی ہوئی اوروہ اسی حالت میں بہتے اور اسی حال میں دنیاہے گئے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کر جمہورا ہل سنت مانتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیؓ کے نملا ن حضرت معاویے کا اقدام شرعًا غلط اور معصيبت تصاليكن جونكه اس كى بنيا داجتهادى غلطي يرتقي اس ليرسمان کومعذ در سمجھتے ہیں بلکہان کواجتہا دیے ایک اجرکاستی حانتے ہ**یں سالا**نک اینی اس خلطی سے انہوں نے تھبی رجوع نہیں کیا اس پر قائم سے اور دُنیا سے اس حالت میں مطلے کئے اوریہ اہلِ سنّمت کامشہور متنفقہ مسلک ہے. امداس سلسله مي مصنّف آگے لکھتے ہيں ، ہم کسی الين تخصيب کی تکفير نهیں کرتے جس کے تدین اور صلاح وتقوی اور زیر وحسن سیرت کی تثیرت ہواور سے تعلیم و تدریس یا تصنیف و تالیف و غیرہ کے ذریعہ دین وعلم دین اور اُمّت مسلمه کی خدمت کیلئے جان کھیا نی ،ُو اگر بیراس سوال شفاغت کےمسئلمیں یااس طرح کے سی اورمسئلے میں اس سے خطیااور غلطی ہوئی ہوجیہے ابن مجرمیثمی کی (شافعی) انتھوںنے اپنی کیا ایکے انتظم

میں ان مسائل میں ہمائے مسلک کے خلاف جو کھ کھھاہے اس سے واقعنہ مونے کے باوجو دہم ان کی وسعت علم کے معترف ہیں ان کی کتا بیں شرح العین ا ورائزوا جروغیره کوقدر کی نگاه سے دیکھتے اورمطالعہ کا اہتمام کرتے ہیں ، إن كى نقل پراعتماد كرتے ہيں، وہ ہمائے نز ديك قابل اعتماد واكرم علماذِ امَّت میں سے ہیں۔ اسی رسالہ کے اخیری حقسہ میں اینامسلک اضح کرتے ہوئے فكصفين اور مارت نزد كم حافظا بن قيم اورانك استرشيخ الاسلام حافظ ابن تميير الرحق ، ا بن عَلَمت کے امام ومیشیوا ہیں اور ان دونوں بزرگوں کی کتا ہیں جمیں نہا عزيز بي ليكن مم برنسنامين ان كے بھی مقلّداور پیرونهیں ہیں اور متعدد مسائل ميں ان سے ہمارا اختلاف معلوم اور مووف ہے منجملہ ان کے ایک مجلس کی تین طلاقوں کا مسئلہ ہے ، اس میں ہم ان دونوں بزرگوں کی قیق کے خلاف (ائمۂ اربعہ کے متفقہ مسلک کا تباغ کرتے) ہیں ....اور مجی السيه متعدد مسّائل بير . اور رساله كى آخرى مسطرول ميں فرماتے بيں اور اسى بر رماله حمسه : "اورم طراقة صوفيا ما ورتزكية باطن (كي كوشسس التحصي منكرتبس برب راميكه اس راه كاسائك شريعيت ومنت كايابند و پيرومو لميكن ہم ان لوگوں ( صوفیا ر) کے اقوال و افعال میں زبرکت تی کی نا دیلیں نہیں کرتے اور سم این تمام امورس مرف الله تعالی پراعمادا ور مجروسه کرتے ہیں اور صرف اسے مدرجات بن اس كے سواكسى كو مدر كار اوركارساز نہيں سمجھتے " وهوحسبنا ونعموالوكيل نعمرالمولى وينعموالنص وصلى الله تعالى على ستيد نامحة دوالم وصحبه وسلم. محقد زكر"ما عفىعنهُ

701

## فهرست شرائيت وطرائيت عكسي

| صفخ | مضمون                                                        | صح | مصمون                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| "   | اولنك يبل الترسياتهم حسنات                                   | ٣  | « تغربعيت وطريقيت "ابتدائي بدائش م |
| 77  | باغ قدک                                                      | 1  | اکابرکیسی سے دو آبےمیں کے          |
| 44  | مشاجرات صحابه                                                | ,  | رین کا زور                         |
| ۳   | مبمزان کا قصہ                                                |    | میرے اکابر میں سے تین کی           |
| ۳۱  | عب ل بالقرآن                                                 | 7  | زيارت نبين ہوئی۔ ا                 |
| ٣٢  | تفسيركيلي عن علوم برقهارت عزدري                              |    | بقيه مشائخ عصرح زمانه جوچير        |
| 70  | قرآن پاکسے ستناط مسائل کے گئے ]<br>کن چیز وں کی ضرورت ہے ]   | ۵  | بین میں مرکوز ہوجاتی ہے            |
| , , | کن چیزوں کی ضرورت ہے ]                                       | ٨  | جيه سانب اورستيرائخ                |
| . w | مریث کے مجھے ادراس برمل مرتے                                 | ٨  | مدیث جبرتیل ۴                      |
| 1~  | صریت کے بھے ادراس بھر کرنے ]<br>کے لئے کن علوم کی صرورت ہے ] |    | احادیث کی مزادلت سے                |
| 42  | مديث كاقتام اورائلى تعريفات                                  | ^  | شربعيت وطربقت كامتلازم ببونا       |
|     | مفهوم حدريث مصين علطي                                        |    | انبيار كاجثت كاراز تعليم بي جو     |
| ls. | اوراس کی چندمثالیں                                           | 9  | شان بنوت كه منافئ نهير تقيس وه     |
| •   | ملب مدسين كحشرائطو                                           | ,  | صوصل الترعليه ولم سع كراتي كيس     |
| ۲۲  | آداب از امام بخاری رہے                                       | 9  | جۇتسان برىسى مىلان كىلان           |
| ۲۲  | فق                                                           | 11 | محابد نے اپنے آپ کوئیش کیا.        |
| . — |                                                              |    |                                    |

| صخر          | مضمون                                                               | صغح | مضمون                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44           | علاده كسى كى تقليد مذكر نع بمرا                                     | 64  | فقرا وراس كى تعريف                                                                                           |
|              | الماركا اجماع                                                       | ارب | علامشعراني كالشهور كتاب ليزان                                                                                |
| 47           | ابن جر كمى كا قول                                                   | 172 | الكبرلى ادراس كاموصوع                                                                                        |
| ۲۲           | ملاجيون كامقوله                                                     | ۵.  | مكاشفات علامرتسوان بمؤت جداول                                                                                |
| 44           | تقليد                                                               |     | ائمة فقه وحديث كى واليدودفيات                                                                                |
|              | جونوك تقليد كوشرك بمضين                                             | ۱۵  | اجتبار                                                                                                       |
| 40           | وة تعليد كي تقيقت سناداتف س                                         | 01  | اس كي تعريف وشرائط                                                                                           |
|              | قواصلى التعليه ولم فتلوه قتلهم التد                                 |     | اقسام اجتهاد                                                                                                 |
| 44           | ابن تمينيكا مقولة تعليد كے باريس                                    | ۵۸  | اجبادكا بوتعى مدى كعبدانقطاع                                                                                 |
| 44           | امام بابی کامقوله کرجواجتهاد<br>کی صلاحیت مدر کھتا ہواس پر          | ۵۹  | مولانا حبيب الرجن عظمى كا كر<br>مضمون                                                                        |
| 44           | تقليد فرض ہے۔                                                       |     | ائمة مجتبدين كاجارس انحصار<br>شاه ولى التدصاحب كامضون                                                        |
| 44           | مكتوب صنرت گنگومي بسله<br>د جوب تقليد -<br>مكتوب حضرت ناوتوی ب لسار | 47  | ابن خلدون کامقول کرتقلید کی چارمیں کیوں منحصر ہے ۔ مختلف ائر کی تقلید بیک وقت ملارکا ایماع تقلید ائر اربع ہر |
|              | وجوب تقليد                                                          | 42  | مخلف ائركي تقليد بيك وقت                                                                                     |
| 49           | مقولهٔ ولوی محسین شالوی                                             | 42  | علارکا اجاع تقلید ائد اربدبر<br>ابن بهام کامقوله کرائد اربعه کے                                              |
| <del>-</del> | ۲۵ ساله تجریه                                                       | 44  | ابن ہام کامعولہ کرائراربعہ کے                                                                                |

| YOY       |                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفخر      | مطنمون                                                      | مغ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u> </u>  | ابنِ بینیک قول ہے کرائریں<br>سے کسی نے حدیث کی نحالفت کے    | ۷٠    | مولوی محد مین سالوی کی مصنت کا نوتوی محد میا تھ گفتگو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>^1</b> | ہیں ہے۔<br>ابن تیمیہ کا قول کرجو لوگ                        |       | على كده ك ابل مديث واكثركا<br>مقوله كربعد ركوع بالقريمورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | يركيت بن كرام ابوهنيفر                                      |       | كسى مديث سے بتاؤل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۱        | مُدُّاكس مديث كوهيوراب                                      | ╢     | ائمه كاقول اذاصح أمحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | راس نے ان پرزیادتی کی ۔<br>مرت گذاگوهی کا معمول             | 2 2   | ياس ده صريت مزهيه يي مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨١        | امرے ائم کے احرام میں کے اسم<br>منرت گنگوئٹی کا ارتساد کر ک | 23    | ابن تيمين في الملام من كمي المام كي المام كي من مديث كي ورف المام كي المام |
| <b>A</b>  | ر صنرت امام شافی ہوتے<br>میں انکی تقلید کرتا ۔              | - 11  | کی دن وجہیں کھی ہیں۔<br>تنبیہ بمشخص کواپنے امام کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨         | روا کے درس میں دین کا اس                                    | ' ∥آد | علاوہ دوسرے امام کی یا محدین ا<br>کی شان میں گتافی نہایت<br>در ایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>A</b>  | رياكاتثة و<br>لوع اللحيه ير                                 | امقا  | معطرناک ہے۔<br>امام ابن تیمیٹر کی صنمون بالا<br>کی نہ درہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ^         | قِت (۸)                                                     |       | ي مهايت الميد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

www.besturdubooks.net

| صفخر      | مضمون                               | مو ا                | 1 24                                                  |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| _         |                                     | #                   | <del></del>                                           |
| 1         |                                     |                     | مولانا استعيل كاند صلوى كالحضر                        |
| 1.4       | مكاتيب شيخ الاسلام كم               |                     | كُنْكُورٌ سے استخال كيسوال ير إ                       |
|           | در اہمیت شریعت                      |                     | حضرت كناكوهي كاارشاد كرجب                             |
| i         | رساله ابن تيميه في الاعمال القلبيه  | 19                  | اصان كادرجها صلب كرات                                 |
|           | میں اعال قلبیہ برمبہ زور            |                     | حضرت گفائني كاطويل تقسرير                             |
| 11-       | ویا گیا ہے اور کہا ہے کہ لوگ        |                     | مر درجها حسان اصل ہے۔ اور                             |
|           | تين قسم برمين ظالم، مقتصد           | ۸۹                  | مشائخ نے ضرورت کی وجے                                 |
|           | سابق بالخيرات                       | ļ                   | اشغال تجريك .                                         |
|           | ابن تميينے چندا عبال قلوب           |                     | كتوب حضرت مير دصاحب                                   |
|           | كنواكر تكهاب كرعلما كالجاع          | 91                  | برام بيت شريعت -                                      |
| 11-       | ہے کہ بیسب واجب ہیں جن کو           |                     | مكاتيب خوام محمصوم                                    |
|           | مقامات واحوال ستجير كميا جاتاب      | 9 12                | در اسمیت شریعت                                        |
|           | السح بعثيخ الاسلام ابن تميير نصاكها |                     | نواج احدجام كالابنياكي أنكه                           |
|           | مكدق وكذب التدتعالي كي محبت         | 92                  | ير با تد يعير نے سے انكار .                           |
| 111       | اخلاق، توكل اوراس ميسے              | 91                  | پار بار<br>مامی کینیم                                 |
|           | اعمال بإطنهسب اموربيس               |                     | بات یم<br>مکتوب خواجر محمد عصوم                       |
| <b>i.</b> | حافظ بن قيم كاكلام الوابل لصيب      | 91                  | مهوب وابر مدرا<br>درام میت شریعت سا                   |
| 111   S   | ا ورمارج السالكين سے۔               | ء ام                | کررا ہمیک سرچیک اسلام<br>کتوجہ اجمعصری شریت پرعمال سے |
| <u> </u>  | www.bes                             | <b>TT</b><br>Sturdi | abooks.net                                            |

| 400  |                                                                                                                              |          |                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صعحه | مضمون                                                                                                                        | مىقى     | مضمون                                                                                                                          |
| 100  | مجا مرات ورباهنات صوفيه                                                                                                      | ,,,,,    | عفرت گنگوهی کامکتوب                                                                                                            |
| 144  | ارشادات شله ولى الله                                                                                                         | יייו     | ب لسله تصوّف                                                                                                                   |
| ١٣٨  | حضرت سيلمان كالكحوردك كومارنا                                                                                                | 114      | بيعت                                                                                                                           |
| 189  | مختلف صحابہ کومختلف رشادات<br>ایک ہی نوع کے سوالات پر                                                                        |          | شاه و لى الترصاحب كا كلام<br>توله صلى الترعليه ولم الاتبابعوني<br>سرو                                                          |
| اما  | امراض بدنیمی اطبار کا<br>ایک ہی مرض کے دونسنے                                                                                | ///      |                                                                                                                                |
| ۱۳۱  | 1                                                                                                                            | - 11     | حفنوراقدس مسلى التعليه والمك                                                                                                   |
| عما  | شیخ کی فنرورت اوراسیخ<br>شرائط،                                                                                              | . 11 ' ' | زماندیں آپ کی زیارت ہی مرتبر کر<br>احسان مک بہنچنے کیلئے کافی تھی                                                              |
| الما |                                                                                                                              | . !!     | مرت حضرت خطالةً كي                                                                                                             |
| 117  | نرائط سنتن از حضرت شاه کا<br>ولی الله مصاحب                                                                                  | - 11     | کر خطلہ تومنافق ہوگیا اوطلح انصاری کے باغیں کے او                                                                              |
| 12   | ماه ابوسعیدگنگوسی کاقصه                                                                                                      | ۱۲ 🖹     | ایک پرندہ کے گھرنے پر باغ کی                                                                                                   |
| 101  |                                                                                                                              | - II     | كوصدقه كردينا.                                                                                                                 |
| . 14 | شیخ الاسلام ابن تیمیکا کا منتم الاسلام ابن تیمیکا کا منتم الاسلام ابن تیمیکا کا منتم الله منتم الله کا کا کا م<br>ارمے میں م | -   18   | حضرت عبدالله بن زمبر کانماز می آ<br>سانب گرنا اور بحیه کولید خیاما<br>واقع حضرت حارث حقیقت ایمان<br>واقع حضرت حارث حقیقت ایمان |

| <u></u>    |                                                            |      |                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| صغ         | مضمول                                                      | منغم | مضمون                                                   |
| 190        | تے بارے میں۔                                               | FI   | وارد کی توت کی وجہ سے تعض<br>بیہوش ہوجاتے ہی اور جض اوک |
| ۲          | ابن بمير كالفنمون كشف مجارك مي                             |      | مُرَكِمِي جاتے ہیں (ابن تیمیہ)                          |
| <b>Y-Y</b> | شطميات                                                     | ,44  | شيخ شهاب الدين سېردردى ك                                |
| Y-A        | سکروغشی                                                    | ,    | كامضمون -                                               |
| 414        | صوفيا كحكام مي طابر يخلاف عني                              | 174  | اشغال داحوال                                            |
| 714        | ام الامراض (تكتر)                                          |      | كلسطيبيك بارسيس ملاعلى فارى                             |
| 714        | ا مام غزال كالمضمون                                        | )20  | کا مضمون                                                |
| 471        | مصرت جنيد كاقصه                                            |      | بحرملفظ الاالشربراشكال                                  |
| 777        | •                                                          | 14-  | ا دراسکا جواب                                           |
| 244        | ا کا بر کی شان میں گستاخی                                  | 140  | پاس انفاس                                               |
| الماكم     | اکا بر کی شان میں گستاخی<br>ان کی اُلٹی مجمسید معی ہوتی ہے | 144  | تصورنج                                                  |
| ۲۳۲        | ضميمه                                                      | 19.  | م کشف صدور کشف قبور                                     |

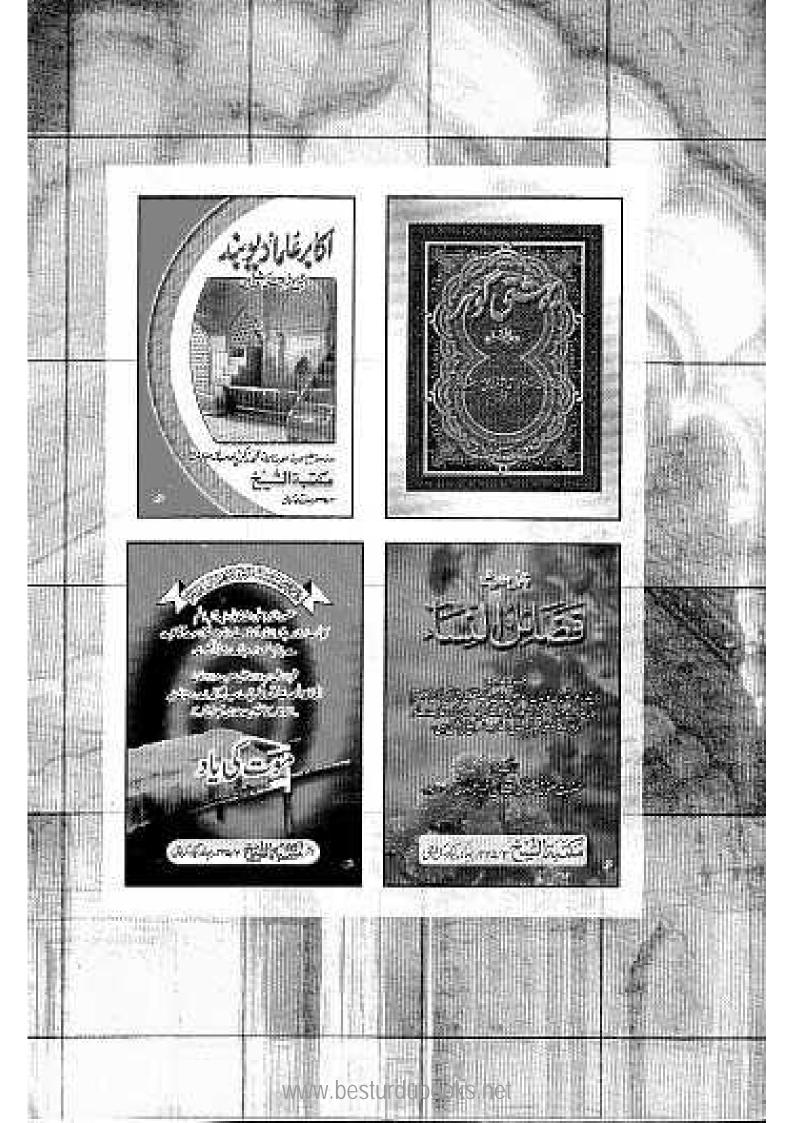